عِنَايَةُ الدَّارَيُنِ فِي الصَّلُوةِ عَلَى سَيِّدِ الثَّقَلَيُنِ عَلَيْهِ عَلَى سَيِّدِ الثَّقَلَيُنِ عَلَيْهِ



بالماليال الكاوي المراج المالي المراد المالي المراد المراد

-050

عناية الدارين

في الصلاة على سيد الثقلين عَلَيْكِهُ

مصنف محمر جمیل نقشبندی کیلانی

ایصال ثواب حاجی محمد شقیع مرحوم ووالده صاحبه مرحومه

كتاب ملنے كاپته طيب كرياندسٹوررينجرز بيڈكوارٹر دوچ ٹاؤن غازى روڈ ، لا موركينك

0300-0322-4757685

## جمله حقوق محفوظ ہیں

عمر المعلى المارين في الصلاة على سيد الثقلين المناه

سن : مرجميل نشئبندي كيفاني

تعداد : كياره و (1100)

كَبِورْ مُك : حافظ ذيتان مصطفىٰ

مطي : قيقال پرغرز بس شاپ ر جرز بيد كوار رضرار شهيدرو ولا بور

0300-4171893 0315-4265217

اثانت : 2014

112 : = 5

ناثر : معنف.

ملنے کا پینٹہ طیب کریانہ سٹور رینجرز ہیڈ کوارٹر دو گیج ٹاؤن غازی روڈ لا ہور کینٹ 0300-0322-4757685

# فبرست

| فبرثار | فبرست مضاحن                                       | 130 |
|--------|---------------------------------------------------|-----|
| . , 1  | 2                                                 | . 6 |
| 2      | نت                                                | 7   |
| 3      | نذا نه عقيدت                                      | 8   |
| 4      | عرض تاليف                                         | 9   |
| 5      | وروز کچنا                                         | 15  |
| 6      | يدُ وَخُونِي                                      | 17  |
| 7      | درود پاک کی فضلیت                                 | 28  |
| . 8    | ورود حضرت خصر عليه السلام                         | 32  |
| 9      | مركاردوعالم تودررورياك عنة بن                     | 38  |
| 10     | درود پاک ند پر صنے ک وعمیر                        | 41  |
| 11     | متفرق احاديث                                      | 48  |
| 12     |                                                   | 55  |
| 13     |                                                   | 70  |
| 14     | فالم نابح التي التي التي التي التي التي التي التي | 71  |
| 15     |                                                   | 71  |
| 16     | الله تعالى نے مجھے بخش د إ                        | 72  |
| 17     | فرشقول كالمام                                     | 72  |
| 18     | قبر من صين شخصيت                                  | 72  |
| 15     | درودشریف کے باعث زیارت ہوئی                       | 73  |
| 20     | زیارت کیلنے امام خاوی سے منقول                    | 73  |
| 2      | غوث أعظم سيد احمد دحلان كا فرمان                  | 73  |
| · 2    | الم شكات                                          | 74  |
|        |                                                   | 74  |
| 2      | درود شراف کا پر عنا صدق اضل ب                     | 74  |

| 75   | بيدارى ش ديارت                                               | 25   |
|------|--------------------------------------------------------------|------|
| 75   | دونول كاروايت                                                | 26   |
| 76   | محوال ابل پڑا                                                | 27   |
| 77   | عيدى ال من من عبدى ال من | 28   |
| 77   | يش نبيس چيونه و ل گا                                         | 29   |
| 78   | حضورتنا في في رخ مجير ليا                                    | 30   |
| 78   | سيد محمود كردى كامقدر                                        | 31   |
| 78   | ورودشریف کے باعث محبوب بنا                                   | 32   |
| 79   | بجيرتمها رورود وسلام مينجا ب                                 | 33   |
| 79   | حضرت منبلي كو يوسده يا                                       | 34   |
| 80   | اون نے کو ای دی                                              | 35   |
| 81   | جواہر یارے                                                   | 36   |
| 82   | انوارو پر کات کی جانی                                        | 37   |
| 82   | بحری طوفانوں ہے نجات ملی                                     | 38   |
| -83  | ز مین آ سان چیک اینچے                                        | 39   |
| 83   | فضل بن زمرك كوحضوريات كاسلام                                 | 40   |
| 84   | امام شاز لی کو بوسده یا                                      | 41   |
| 84   | الوكعااعزاز                                                  | 42   |
| 85   | بحصے پیچنس بیارا ہے                                          | 43   |
| - 86 | شادي كامحبوب وظيفه                                           | 44   |
| 86   | در دوشریف بخشش کا ذریعیه بنا                                 | 45   |
| 87   | صنوبي في مراح بوع بورديا                                     | 46   |
| 87   | ایک دیباتی در باررسالت ش                                     | 47   |
| 89   | منامن بخشش درووشريف                                          | 48   |
| 89   | درودايرا يى                                                  | 49   |
| 89   | ايك لا كو كي شفاعت                                           | 50   |
| 90   | درودشريف عفرشته كومعانى في                                   | - 51 |
|      |                                                              |      |

| 52  | ا يُعلى الله الله الله الله الله الله الله ال      | 90  |
|-----|----------------------------------------------------|-----|
| 53  | مزدوري كالاجواب صله                                | 91  |
| 54  | د نگل میں مشکل                                     | 92  |
| 5.5 | مجوری مختلهان سوناین کثین                          | 93  |
| 56  | رضا کی بثارت                                       | 93  |
| 57  | عطائے میب خدا                                      | 94  |
| 58  | ا بال مهارک عظ ہوئے                                | 95  |
| 59  | شعذ زن آگ مِن تيام                                 | 97  |
| 60  | آتش دنیا سے نجات                                   | 99  |
| 61  | آتش دوزخ سے نجات                                   | 98  |
| 62  | قبرش انعام<br>ا                                    | 99  |
| 63  | روشی اور نور                                       | 100 |
| 64  | جند من داخله                                       | 100 |
| 65  | بغير حباب كماب جنت                                 | 100 |
| 66  | مركير ع فلاسى                                      | 101 |
| 67  | يال مبارك كي تقتيم                                 | 102 |
| 68  | إواز بالندورود إك                                  | 103 |
| 69  | ونیادی مصبتوں اور پر بیٹانیوں کا وظیفہ زرود پاک ہے | 104 |
| 70  | سبب تنظيم وجد تسميد تصيده برده شريف                | 110 |

### حمل

البی حمد ے عاج ہے سارا جہاں تیرا جہاں والوں سے کیوگر ہونکے ذکر و بیاں تیرا زین و آسال کے ذریے ذرے میں جلوے تیرے تگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نثال تیرا المكانه بر جك تيرا مجمعة بين جبال دالے مجھ میں آ نہیں کا ٹھکانہ ہے کہاں تیرا تیرا محبوب پنیمبر تیری عظمت سے واقف ہے کہ سب نبیوں میں تنہا ہے وہی اک رازواں تیرا جہاں رنگ و ہو کی وسعتوں کا راز داں تو ہے نه کوئی بمسفر تیرا نه کوئی کارواں تیرا تیری ذات معلی آخری تعریف کے لائق چن کا پتہ پتہ روز و شب ہے نغمہ خواں تیرا

#### نعت

ہر گھ ہے رہت کی بربات دیے سی فضان محم ب دن دات مدے ش پکوں یہ سجاؤں گا میں خاک مدینے کی لے جائیں گے اگر بھے کو حالات مدیے میں یک یار درودوں کے بے زاد سخ میرا لے جاؤں گا الحکوں کی سوعات مے میں عرشی بھی سوالی ہیں فرشی بھی سوالی ہیں لتی بے شفاعت کی خیرات مدیے میں دربار سے کوئی بھی تاکام نہیں پھرتا نے یں دو ماک کی ہر بات دیے عی جی ذات کی برکت ہے ہے تام ظہوری کا ے جلوہ آیا ہم ہو وہ ذات تدیے عل

## نذرانه عقيدت

وَاحُسَنُ مِنْکَ لَمُ تَسَرَقَطُّ عَيْنِیُ وَاجُمَلُ مِنْکَ لَمُ تَلِدِ النِّسَاءُ وَاجُمَلُ مِنْکَ لَمُ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِفُ تَ مُبَراً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِفُ تَ مُبَراً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَانَّكَ قَدْ خُلِفُتَ كَمَا تَشَاءُ

:2.7

تساں ورگا سوہنا کوئی ڈٹھاندا کھیاں نے تساں درگا سوہنا کوئی جنیاں نہی کسی ماں نے ہرا کیے عمیب تھیں پاک خدانے پیداانسان ٹوں کہتا پیدا ہوئے آپ تسیں جویں چاہیا آپ تسال نیں عرض تاليف

جھے یقین ہے کہ میر ہے اس رسالہ درودوسلام سے درودشریف کے فضائل و برکات

میں نہ او کوئی اضافہ ہوگا اور نہ ہی بہرسالہ اس مقدس عنوان کو چار چا نہ لگا سکے گا کہ میں

سلف صافحین علاء ومحد ثین سے بڑھ کر کوئی بات کھے ہی نہ سکا۔ میری مثال کو گدا گر کے اس

سکف صافحین علاء ومحد ثین سے بڑھ کر کوئی بات کھے ہی نہ سکا۔ میری مثال کو گدا گر کے اس

سکفول کی طرح ہے جو مختلف نوالوں اور طرح کے بیوند کیے ہوں جیسے گدا گر کے سکول کے

گدڑی کی طرح ہے جس میں طرح طرح کے بیوند کیے ہوں جیسے گدا گر کے سکول کے

ایجھ نوالے اور نقیر کی گدڑی کے اچھے کپڑے کے دینے اس پر دلالت کرتے ہیں کہ سے

گدا گرامیروں کے گھرے ما مگ کر لایا ہے۔ ای طرح میرے اس رسالہ میں جو پچھ بھی

گدا گرامیروں کے گھرے ما مگ کر لایا ہے۔ ای طرح میرے اس رسالہ میں جو پچھ بھی

میلی اللہ علیہ وسے مسکتے کیولوں کا چھوٹا سا گلدستہ ہے جسے بارگاہ ہے کس پناہ سیدعالم

مسلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرکے اپنا قبلی سکون ، عافیت ، منفرت ، جان کن کی رسوائی

صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرکے اپنا قبلی سکون ، عافیت ، منفرت ، جان کن کی رسوائی

اور والدین ، اولا د ، احباب ، وابستگان کی بہتر کی کا خواہاں ہوں۔

اور والدین ، اولا د ، احباب ، وابستگان کی بہتر کی کا خواہاں ہوں۔

ہوسکتا ہے بینشان باتی رہ جائے کہ اپنے کوتو بقین فنا ہے شاید کوئی نیک دل آدمی محبت سے اس مسکین کے حق میں دعائے خیر کردے۔

> وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد والہ وصحبہ وسلم برائے ایصال ٹواب

مری میشند. ما تی میشند صاحب مرحوم، والدو صاحبه مرحومه اور دادی صاحبه مرحوم.

ىصنف: محمد جميل كيلاني 3313-4757685

كاب مفت ملنه كايية : طيب كريانه سثور ينجر بهيدٌ كوارثر لا مور

0300- 4757685

والموالية معالم

بنالم الحني

بالشهروين

الحمدالله نحمدة ونستعينه ونستغفره وبوس برونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا من بهده الله فلا منضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا الد الا الله الأ الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآن واصحابه وبارك وسلم.
قال الله تعالى جل - باله وعم نواله في القرآن المجيد طوالغرقان الحميد ان الله وملنكته يصلون على النبي يايها اللين امنوا صلوا عليه وسلمو تسلماط

:27

بیشک اللہ پاک اوراس کے فی شتے مرود بھیجتہ ہیں اوپر ٹی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پس اے ایمان والواقم بھی دروہ اور سرام بھیجا کرونجی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ تعالی اور کلوق کے درمیان شتر کہ کی ۔ بی کام ہے وہ بیارے آقا مولاصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرات اقدی پر دروہ شریف پڑ سرالبذا ہم سب کواس ٹیک وظیفہ میں شامل ہونا جا ہے۔

عِنَايَةُ الدَّارَانِ فِي الصَّلواةِ عَلَى سيَّد الطَّقَلَيْن وَالدُّ

درود پاک کی نضیلت احادیث مبارکه کی رو سے

مديث!:

عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم قال اولى الناس بى يوم القيامة اكثر هم على صلاة (تدىم ١٣٣٦)

#### 2.7

رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن لوگوں ہیں ہے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا۔

ان اقربكم منى يوم القيامة في كل مومن اكثر كم على صلاة في الدنيا. (سعادة الدارين ص٠٢)

1.2.7

قیامت کے دن ہرمقام اور ہر جگہ میں میرے نز دیک تم میں سے وہ ہوگا جس نے تم میں سے دنیا میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدیث تا:

عن النبي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم انه قال من صل على صلاة صلى الله عليه عشرا و كتب له عشر حسنات.

( ترزی شریف ص ۲۲ ج۱)

3.7

رسول اکرم شغیع اعظم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے فرمایا: جس نے جمعے پر ایک مرتبه درود پاک پڑھا کیا نہ تعالی اس پر دس رهتیں جمیجۂ ہے اور اس کے نامدا عمال میں دس نیکیاں لکھتا ہے مسلی البند تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

مديث":

عن انس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصلم من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه صلوات وحطت عمر عشو خطيئات ودفعت لهٔ عشو درجات.

(مَعْلُوْ ةَ ص ٦ ٨ دايال الخيرات ص ٦ تغيير مظهري ص ١١٣)

#### .27

فر مایا رسول الند صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم نے جس نے مجھے پرایک بار درود پاک پڑھا الله تعالی اس پردس رحتیں ہمیجتا ہے اور اس کے دس گنا ہ مثا دیتا ہے اور اس کے دس در جے بلند فریا تا ہے مسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ دسلم

#### مديث:٥:

عن ابى طلحة ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جاء ذات يوم والبشرى فى وجهه فقال انه جاءنى جبرئيل فقال ان ربك يقول اما يرضيك يامحمد ان لا يصلى عليك احد من امتك الاصليت عليه عشرا ولا يسلم عليك احد من امتك الاسلمت عليه عشرا. (نبائي، داري، مكاؤة)

### دوسرى روايت شي ہے:

عن ابى طلحة رضى الله تعالىٰ عنه قال و خلت على النبى صلى الله تعالىٰ عليه و آله وسلم فلم اره اشد استبشارا منه يومئذ و لا اطيب نفسا قلت يارسول الله مارايتك قط اطيب نفسا و لا اشدا ستبشارا منك اليوم فقال ما يمنعنى و هذا جبريل عليه ألسلام قد خرج من عندى انفا فقال قال الله تعالىٰ من صلى عليك صلاة صليت عليه بها عشرا و محوت عنه عشر ميئات و كتبت له عشر حسنات. (القول البديع ص ٩٠١) وفي رواية: بشر امتك ان من صلى عليك الت فليكثر عبد من فالك اوليقل (١٠٠١) وفي رواية الاصليت عليه وملائكتي عشرا. (القول البديع ص ١١١)

### تينون حديثون كالرجمه:

سیدنا ابوظلی رضی اللہ تھ کی عند نے فرمایا کہ بیس ایک دان دربار نبوت میں عاضر ہوا

و بیس نے اپنے آقا رحمت عالم صلی لنہ تھ کی علیہ وآلہ وسلم کواتنا فوش ادر ہشاش بیشش

دیکیا کہ بیس نے ایسے بھی نہیں دیکھا۔ میس نے سب دریافت کیا تہ فرمایا: میس کیوں نہ فوش اور ہشاش بن ش ہوں کہ ابھی میرے پاس سے جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام

دے کر گئے ہیں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: اے مجبوب اکیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ

آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو میں اور میرے فرشنے اس پر دس

رحمیں جبیں اور میں اس کے دئ گناہ مناووں اور اس کے ہے دی نیکیاں لکھ دوں اور جو

ایک مرتبہ سلام پڑھے تو میں اس پر دئ بارسان مجیبوں لابذا سپ اپنی امت کو اس بات کی

خوشنج ری ہنا دیجئے اور ساتھ یہ بھی فر ما دیجنے کہ اے امت اب تمہاری مرضی تم درود پاک

مربوطویا نہادہ۔

صلى الله تعالى عليه على آله واصحابه وازواجه وذريته دائماً ابدأ وبارك وسلم.

#### مديث٢:

مامن عبد صلى على الاحرحت الصلوة من فيه مسوعة فلا يبقى برولا بحرولا شرق ولا غرب الاسمر به وتقول انا صلوة فلان ابن فلان صلى على محمدن المختار حلق الله فلا يقرش الاصلى عليه. (وعظ بِنْظرص ٢١)

#### 3.7

یعنی جوشخص بھی مجھ پر درود شریف بھیجا ہے وہ درود بہت جلدی اس کے منہ سے نکل کر دریاؤں اور جنگلوں اور مشرق ومغرب سے گزرتا ہوا کہتا جاتا ہے کہ میں فلال بن فلال کا دردو ہوں کہ اس نے محمصلی القد تعالی علیہ وآلبہ دسلم پر بھیجا ہے۔ پس میہ بات شنے

بی تمام تلوق اس پر درود بھیجنا اور اس کے لیے رحمت طلب کرنا شروع کردیتی ہے۔ مدیث ہے:

ان المجنة تشتاق الى خمصة سفر تبالى القرآن وحافظ اللسان ومعطعم الجيعان وملسى العربان ومن صلى على حبيب الرحمن. (ومظ في القيرص ٢١)

:27

یعنی که رسول کریم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے فرمایا ہے کہ خفیق جنت مشاق ہورہی ہے پانچ گروہ کے لیے،ایک قرآن شریف کی تلاوت کرنے والہ ، دوسراا پی زبان کوفضولیات سے روکنے والا ، تیسرا بھو ول کو کھانا کھلانے والا ، چوتھا نشکے کو کپڑا پہنانے والا ، پانچواں خدا کے محبوب پر درود بھیجنے والا ۔ سبی ن اللہ! ورددشریف پڑھنے والوں کی کیا فضیلت ہے۔

روضة العلماء عن لکھا ہے حضرت ابوسریرہ بیتہ سے مروی ہے کہ جوموئن رسول الندسلی اللہ تقالی علیہ وآ مہ وسلم پر درود بھیجنا ہے تو انٹہ تعالی اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے کہ وہ فرشتہ اس درودشریف کوچٹم زون میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درہار میں پہنچا تا ہے اور کہتا ہے یارسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: فلال بلغے فلال نے یا درود دبھیجا ہے آ ہے ہیں کر کمال خوشی سے فلال نے یا فلال نے یا فلال نے یا تھا فلال نے یا تھا فی بینی کر کمال خوشی سے پر ایک بار درود دبھیجا ہے آ ہے ہیں کر کمال خوشی سے پیفرماتے ہیں: ابسلہ علیہ عنی عشوا لیعنی تو میری طرف سے اس کودی درود وسلام پہنچ دے اور کہہ دے آگراس درود وسلام میں سے ایک بھی ہوتا تو بھی وہ میری شفاعت سے بہرہ مند ہوتا۔ پھر وہ فرشتہ جتاب اللی میں عرض کرتا ہے کہ فلال بندہ تیرے حبیب کی روح پاک پرایک بار درود بھیجتا ہے۔ اللہ پاک فرما تا ہے: ابسلہ عنی عشوا لیعنی تو میری طفیل روح پاک پرایک بار درود بھیجتا ہے۔ اللہ پاک فرما تا ہے: ابسلہ عنی عشوا لیعنی تو میری طفیل

درود شریف ہم رسول النصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضور میں یاد کئے جا کیں اور اس بارگاہ عالی میں ہم رانام پیش کیا جائے اور خدا عزوجل اور اس سے حبیب کی رضامندی حاصل کرنے کے علاوہ گلمہائے مراد سے دامن مجریں۔

## درور تنجينا

درود تنجینا سے مراد وہ مرود شریف ہے جے پڑھنے سے ہرمشکل مہم سے مجابت ملتی ہے۔شرح دلاک النیزات کے مؤلف نے لکھا ہے کہ جے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ ویکم کی زیارت کا شوق ہو وہ خاص نہیت سے بید درود شریف پڑھے اور بعد از نماز عشاء ایک ہزار بار پورا کرے اور بستر کو معظر کرکے باوضو ہوکر سوجائے۔انٹ واللہ جالیس ون کے اندراندرزیارت رسول مغبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوگی اگر اللہ کرم کرے تو ہوسکت ہے کہ ایک تفتے کے اندر بی زیارت ہوجائے۔

ایک بزرگ کا کہنہ ہے یہ درود شریف دس دفعہ پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے قبر سے نجات میں ہے اور اللہ تعالیٰ برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ریوں سے ننگ حضرات اس دروز شریف کو کشرت سے پڑھیں تو افشاء اللہ بیاریوں اورڈ اکثروں سے نجات یا جا کمیں گے۔

الا ہور کے ایک صوفی ہزرگ حضرت حکیم محموی امرتسری رحمتہ اللہ عدیہ بانی مرکزی مجس رضاء پاکستان نے فرمایا: جوکوئی شخص حضرت دا تا تیج بخش سید علی جوری مخدوم رحمتہ اللہ علیہ الا ہوری کے چرہ مبارک کے سامنے کھڑے ہوکر اوب کے ساتھ پہلے درود تاج اور پھر ورود تخیینا پڑھتا ہے۔ تو حضرت فیض عالم وا تا مید علی جوری مخدوم رحمتہ اللہ علیہ یہ درود شریف خوش ہوکر سفتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ ورود شریف سفنے کو بہت پسند کرتے ہیں اور درود شریف بیست پسند کرتے ہیں اور درود شریف پڑھیں۔ پڑھنے والوں کو انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ فردانوں میں سے نواز تے ہیں۔ (سبحان اللہ )

### بسم الله الرحمٰن الرحيم٥

ٱللُّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وْ عَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلوة تُنَجِيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْآهُوَالِ وَالْافَاتِ وَتَقْضِي لَنَا بهَا جَعِيْعِ الْحَاجَاتِ وَنُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيْنَاتِ وتسرُ فَعُنا بِهَا عِلْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَآ أَقْضِي الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيْوةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ إنَّكَ شجيُسبَ الدُّعُوَاتِ وَرَافِعَ الدُّرَجَاتِ وَيَاقَاضِي الُحَاجَاتِ وَيَاكَا فِي الْمُهمَّاتِ وَيَادَافِعَ الْبَلِيَّاتِ وَيَامِحل الْـمُشْكِلَاتِ أَغِشْنِي أَغِشْنِي يَآ اللهِي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ .

#### .27

الند تعالى جار ئے سردار حصرت محمصلي الند تعالى عليه وآلبه وسلم اوران كي آل پرالیمی رحت و برکت ٹازل فرما جس ہے ہمیں تمام ڈر، خوف اور آفتوں ہے نجات ہوجائے اور جس کی برکت ہے ہماری تمام حاجتیں بوری ہوجا کیں اور جس کی بدولت ہم تمام گن ہول سے یاک وصاف ہوجائیں اور جس کے وسیلہ ہے ہم تیری بارگاہ میں اعلیٰ ورجول پر متمکن اور جس کے ذریعے ہم زندگانی کی تمام نیکیول اور مرنے کے بعد کی تمام اچھا ئیول سے بدرجہ غایت فائدہ حاصل كريں \_ خدائے ياك كى محقق آپ جارى دعاؤں كے قبول قرمائے والے ہيں اور ہمارے درجات کو بلند کرنے والے اور ہماری حاجنوں کو ہر لانے والے اور ہاری بلاؤٹ کورفع کرنے والے اور ہاری سخت مشکلات کے حل کرنے والے میری فریاد کو پنجیس اور اے اینے حضور تک کی رسائی دیں، میری عرض قبول فرما ئیں ، الٰہی! نو ہر چیز پر قادر ہے۔

### درور غوثيه

یہ درود شریف خاندان قادر یہ کے معمولات میں سے ہے۔ اکثر قادری بزرگ اسیخ مریدوں کو اسے روزانہ پانچ سوگیارہ مرتبہ یا ایک سوگیارہ مرتبہ یزمینے کی تلقین کرتے ہیں۔ بید درود شریف رحمت خداوندی کا خزانہ ہے لبذا جو شخص اس درود یا ک کو روزانه ایک سوگیار و مرتبه تاحیات پڑھتا ہے وہ رحمت خداوندی ہے مالا مال ہوجا تا ہے۔

ایک اللہ کے بندے کا کہنا ہے کہ جو شخص اس دروو یاک کو کم از کم ایک بار پڑ ہتا ہے تو اسے سات نعتیں حاصل ہوتی ہیں۔

(1) رزق بین برکت (2) تمام کام آسان ہوجا کیں گے

(3) نزع کے وقت کلمہ نصیب ہوگا (4) جان کنی کی تختی ہے محفوظ رہے گا (6) کسی کی مختاجی نه ہوگی

(5) قبر میں وسعت ہوگی

(7) مخلوق خدااس سے محبت کرے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس درود پاک کی برکات حاصل کرنے کے لیے اسے روزانہ پڑھنا جا ہے ۔اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلبہ وسلم کے قرب اور زیارت

کے لیے بھی بیدرود شریف بہت موثر ہے۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم٥

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَعُدَنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَالِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ ٥

ا الله! ہمارے مردار وآتا حضرت محرصلی الله تعالیٰ علیه وآلبہ وسلم جو جود و کرم کا خزینه میں، پراوران کی آل پر ورود بر کت اور سلام جیج <sub>-</sub> عزت دو جہال دلانے گا درود پاک قبر میں ساتھ بھائے گا درود پاک مشکل حشر جب نہ حل ہوتی ہوگی جنت میں محل بنائے گا درود پاک

### ٔ مدیث ثریف:

عن ابى كعب (رضى الله تعالى عنه) قال قلت يارسول الله انى اكثير الصلاة قكم اجعل لك من صلاتى فقال ما شئت قان زدت فهو خيرلك قلت الدّبع قال ما شئت فان زدت فهو خيرلك قلت فالثلثين قال ما شئت فان زدت فهو خيرلك قلت فالثلثين قال ما شئت فان زدت فهو خيرلك قلت اجعل صلاتى كلها قال اذا يكفى همك ويكفرلك ذنبك.

(رواه الترندي مفكوة شريف ص ٨ ٨ ، الزواجرص ١١٤)

#### 27

حضرت الى بن كعب فظافه في فرمايا : يس في دربار نبوى مين عرض كيا : يارسول الله! عن آب بر كثر ت سے درود باك بر هنا بهوں (يا كثر ت سے بر هنا چاہتا بوں) تو كنا پڑھوں : فرمايا : تو جت عاب بڑھ ، يس في عرض كى : (باتى اوراد و وظائف ميس سے) چوتھا حصد درود باك بڑھ ليا كروں تو فرمايا جت عاب بڑھ اور اگر اس سے بھى زياد ہ پڑھے تو تيرے ليے بہتر ہے تو ميں في عرض كى : ميرے آ قا! اگر زيادہ كرفے ميں بہترى ہے تو ميں نصف درود باك بڑھ لوں فرمايا : تيرى مرضى اور اگر تو اس سے بھى زياد ہ كر لے تو تيرے ليے بہتر ہے - عرض كى : تو ميرے آ قا دو تبائى درود باك بڑھ ليا كروں فرمايا : تيرى مرضى اور اگر تو اس سے بھى زياد ہ پڑھ تيرے ليے بہتر ہوگا۔ عرض كى : اے آ قا! تو ميں سارا وقت ،ى درود باك نہ پڑھ ليا كروں تو رحمت للعالمين صلى الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: اگر تو ایسا کرے تو تیرے سارے کام سنور جا کیں گے۔ اور تیرے سب گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔ حدید میں

تقريع:

اس سے ہرکوئی اندازہ کرسکتا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک کتنا پیارا ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے۔

> مىولاى صىل وسىلىم دائىمىاً ابىداً عىلىنى حبيبك خيسر المخلق كلّهم

مديث ثريف:

عن فضالة بن عبيد بينما رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قاعد اذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفرلى وارحمنى فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عجلت ايهه المصلى اذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو اهله وصل على لم ادعه قال ثم صلى رجل احر بعد ذالك فحمد الله وصلى على النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال له النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال دع تجب.

(رواہ التر فدی وابوداؤ دونسائی و مشکوۃ ص ٦٨)
یعنی رسول اکرم شفیع معظم سکی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز سنے کہ ایک نمازی
آیاس نے نماز سے فارغ ہوتے ہی دعا مانگنا شروع کی: یااللہ! جھے بخش دے اور جھ پر
رحم فریا۔ یہن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے نمازی تو نے جلد
بائی ک ہے۔ جب تو نماز پڑھے تو بیٹھ کر پہلے اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا کیا کر، جواس کی شان
کے لائق ہے اور جھ پر درود پاک پڑھ کر دعایا تگ، پھرایک اور نمازی آیا اور اس نے نماز

پڑھ کرانشہ تعالیٰ کی حمد و ثناکی اور پھر دروو پاک پڑھا تو سر کار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا: اے نمازی! تو دعا کر تیری دعا قبول ہوگی۔

مديث ثريف:

عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى قال كنت اصل والبى صلى الله تعالى قال كنت اصل والبى صلى الله تعالى الله تعالى ثم الصلوة على النبى حلست بدأت بالثناء على الله تعالى ثم الصلوة على النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم دعوت لنفسى فقال النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سل تعطة سل تعطة.

(رواه الترندي مفكوة شريف ص ٨٧)

2.7

سیدنا عبدالله بن مسعود منظه فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی حالانکہ رسول الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله ملی الله تعالیٰ علیم ملی الله تعالیٰ علیه وآله الله تعالیٰ علیه وآله وسلم الله تعالیٰ علیه وآله وسلم یا درود پاک پڑھ کردعاکی تو حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم نے عروفر مایا: تو ما تک مجتمع عطاکیا جائے۔

### مديث ثريف:

قال رجىل يارسول الله ارايت ان جعلت صلاتي كلها عليك قال رجىل يارسول الله تبارك وتعالى ما اهمك من امر دنياك واخرتك واسناده جيد. (القول البراج ص١١٩)

2.7

سی فی مرض کیا: یارسول الله ملی الله تعالی علیه وآله وسلم اییفر ما کیس که آگر آپ کی دارس کی ایر آگر آپ کی دارس کا این کی سیار می علیه العسلیم دارس کا این کی کریم علیه العسلیم کے خرایا: اگر تو الیا کرے گا تو الله تبارک و تعالی دنیا و آخرت کے تیرے سارے

معاملات کے لیے کانی ہے۔

مديث شريف:

عن عبداليله بن عمرو قال من صلى على النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم واحدة صلى الله عليه وملا تكته مبعين صلاة. (مكلوة شريف ص ١٠١٠ القول البريع ص ١٠١٠)

سیدنا عبدالله بن عمر عظی نے فرمایا: جو نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم پرایک بار درود پاک پڑھے اس پرالله تعالی اور اس کے فرشتے ستر رحتیں بیمجتے ہیں۔ حدیث شریف:

عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على فان الصلواة على كفارة لكم وذكاة قمن صلى على صلاة صلى الله تعالى عليه عشرا.

(القول البديع من١٠١)

:27

رسول اکرم نورجسم شفیج معظم رحمت عالم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے فرمایا: مجھ پر درود پاک بڑھو کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور تمہارے باطن کی طہارت ہے اور جو مجھ پرایک بارمجی درود پاک پڑھے اللہ تعالی اس پردس رحمتیں بھیجنا ہے۔

مديث شريف:

زيندوا صحالسكم بالصلاة على فان صلاتكم على نورلكم يوم القيامة. (جامع مشرص ٢٨ ج دوم)

2.7

رسول اکرم شفیج اعظم صلی الله تعالی علیه وآلبه وسلم نے فرمایا: تم اپنی مجلسوں کو جھے پر درود پاک پڑھ کرمزین کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تیامت کے دن تمہارے لیے لور ہوگا۔

### مديث شريف:

عن ابى هويرة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله ملى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عنه المعالى على الصراط ومن كان على الصواط من اهل المنور لم يكن من اهل النار. مسلم على كانور) (دلاك الخيرات من المطبع كانور)

:27

نی اکرم نورجسم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے قرمایا: مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو بل صراط پر عظیم الشان نور عطا ہوگا اور جس کو بل صراط پر نور عطا ہوگا وہ اہل دوز خ سے ندہوگا۔

### مديث ثريف:

عن زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى وقفنا في مجمع طرق فطلع اعرابي فقال السلام عليك يارسول الله ورحمته وبركاته فقال و عليك السلام اى شيئ قلت حين جئتني قال قللت اللهم صل على محمد حتى لا يبقى صلاة اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى صلاة اللهم بارك على محمد حتى لا تبقى رحمة فقال رسول تبقى سلام اللهم ارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انى ارى الملائكة قد سدوا الافق. (سعادة الدارين م ١٢٧)

#### :27

حضرت زید صحابی رہ نے فرمایا: ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم باہر نکلے۔ جب ہم ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے آلے اعرابی آیا اور اس نے سلام عرض کیا: رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا: اے اعرابی! جب تو آیا تھا تو تو نے کیا پڑھا تھا کیونکہ میں و کھے رہا ہوں کہ وہاں فرضتوں نے آسانوں کے کناروں کو بھرا ہوا ہے۔ اعرابی نے عرض کیا: حضور! میں نے یہ فرضتوں نے آسانوں کے کناروں کو بھرا ہوا ہے۔ اعرابی نے عرض کیا: حضور! میں نے یہ درود یاک پڑھا تھا:

اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى محمد حتى لا يبقى سلام اللهم ارحم محمدا حتى لا تبقى رحمته.

### مديث شريف:

عن عبدالرحمان بن سمرة رضى الله تعالى عنه قال خوج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال انى رأيت المبارحة عبجبارايت رجلا من امتى يزحف على الصواط مرة ويحو مرة و يتعلق مرة فحائته صلاة على فاخذت بيده فاقامته على الصواط حتى جاوزه.

(القول البدليع ص٢٢/ اسعادة الدارين م ٢٧)

#### .27

حضرت عبدالرحن بن سمرہ مقائد ہے مروی ہے کہ سردیہ عالم نورمجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا: میں نے آج رات ایک جیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میراایک امتی بل صراط پر ہے گزرنے لگا بھی وہ چلنا ہے بھی گرتا ہے بھی لٹک باتا ہے تو اس کا جھ پر درود پاک پڑھا ہوا آیا اوراس امتی کا ہاتھ پکڑکراسے بل صراط پر

## سیدها کفر اکردیا اور پکڑے پکڑے اس کو پارکردیا۔

اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب اللبيب الحسيب المجيب النبى الامى الكريم القريب وعلى اله واصحابه اجمعين يا رؤف يا مجيب

مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام معدیث شریف:

العملاة على نورلكم يوم القيامة عند ظلمت الصواط ومن اراد ان يكتال لله بالمكيال الاوفى يوم القيامة فليكثر من الصلاة على. (سعادة الدارين س ١٨)

#### 7.7

اے میری امت! تمہارا جھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن بل مراط کے
اند جرے بی تمہارے لیے نور ہوگا ادر جو فخص بیہ جائے کہ قیامت کے دن اے اجر کا
پیانہ بحر مجر کر دیا جائے اے چاہیے کہ دہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔

بیانہ بحر مجم می رسانم صد سلام

بی مجم می رسانم صد سلام
آل شفیح مجر مال یوم القیام

كان لا يجلس بين النبي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم و بين ابي بكر رضى الله تعالى عنه احد فجاء رجل يوما فاجلسه عليه الصلواة والسلام بينهما فعجب الصحابة من ذالك فلما خرج قال النبي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم هذا يقول في صلح على محمد كما تحب و ترضى لله او

نحودالک (سعادة الدارين م ۲۲)

الـلَّهــم صــلــي على محمد كما تحب وترضى له او كمال قال صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم .

قا عرو:

اس ہے معلوم ہو کہ حفرت محد ملی القد تعالیٰ علیہ وآلہ دیکم اللہ تعالیٰ کی عط کردہ حاقت ہے سب کچھ جانے ہیں اور ہراکی کے عمل کی خبرر کھتے ہیں چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث والوی قدس سرہ العزیز الجی تغییر عزیزی میں زیرآیت ویسسکسوں الرسول علب کم شہداً کے تحریز ماتے ہیں .

نہبارے رسول قیامت نے و ناتم پراس وجہ سے گوا بی دیں گے کیونکہ وہ نور نبوت سے ہر دیندار کے مرتبے کو جانتے ہیں کہ فعال متی کس منزل پر پہنچا ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور کس حجاب کی وجہ سے ترقی سے رکا ہوا ہے سندا وہ تمہارے کن ہوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے نیک و بدعمنوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے نیک و بدعمنوں کو بھی جانتے ہیں اور برکس کے افغاتی و نشی کی دی دی دوری قدس مراح کے افغاتی و بیار نے دوی قدس مراح نے فرمایا

در نظر بودش مقامات العباد لا جرم نامش خدا شاہد نهاد یعنی اللہ تعالیٰ اپنے صبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ دسلم کوقر آن پاک میں اس لیے شاہد فر مایا ہے کدان کی نظر میں ساری امت کے مقامات درجات ہیں۔ صبلسی اللّٰہ علی النہی الامی واللہ وسلم صلاۃ وسلاماً علیک

صلى الله على النبي الامي واله وسلم صلاة وسلاماً عليك يارسول الله .

مديث ثريف:

من صلى على في يوم خمسين مرة صَافَحُتُهُ يوم القيامة.

(القول البدليع ص ١٣٦)

2.7

رسول اکرم صلی الشدتعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا: جو مجھ پر دن میں پچاس بار دروو پاک پڑھے تیامت کے دن میں اس ہے مصافحہ کردن گا۔

مديث ثريف:

لكل شيئ طهارة وغسل وطهارة قلوب المومنين من الصداع الصلاة على صلى الله تعالىٰ عليه واله وسلم.

(القول البدليع من ١٣٥)

1.3.7

ہر چیز کے لیے طہارت اور عسل ہوتا ہے اور ایمان والوں کے دلوں کی زنگ ہے طہارت مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔

مديث شريف:

ع على بن طالب رضى الله تعالىٰ عنه ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عنه ان رسول الله صلى الله له تعالىٰ على صلاة كتب الله له

### قيراطا والقيراط مثل احد. (القول البدليم ١١٨) يجمه:

حضرت مولی علی شیر خداد الله سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہہ وسلم نے فرمایا: جو مجھ پرایک بار درود پاک پڑھے اس کے لیے اللہ تعالی ایک قیراط اجر اکھتا ہے ادرایک قیراط احد پہاڑ جتنا ہے۔

### مديث ثريف:

#### 127

حفزت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: یارسول الند صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم! اللہ تعالی نے آپ کو جنت میں ایک قبہ عطا کیا ہے جس کی چوڑ ائی تین سوسال کی مسافت ہے اور اسے کرامت کی ہواؤں نے گھیر رکھا ہے۔اس قبہ مبارک میں صرف وہ ہی لوگ راغل ہوں سے جوحضور کی ذات گرامی پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔

### مديث ثريف:

عن النبى صلى الله تعالى عليه و (له وسلم انه قال ثلاثه تحت ظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل الاظلة قيل من هم يارسول الله قال من خرج عن مكروب من امتى واحيا سنتى واكثر الصلاة على. (القول البدلي ص ١٢٣، سعادة الدار من ص ٢٣)

#### 27

رسول اكرم شفية اعظم رحبت دو عالم نورمجسم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في فرمايا

آیا مت کے دن تین مخف عرش اللی کے سائے میں ہوں مے جس دن اس کے سوا کوئی سامیہ شدہوگا محابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عند نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہ خوش تھیب کون میں فرطایا: ایک وہ جس نے میرے کی معیبت زدہ امتی کی پریشانی دور کی، دوسرا وہ جس نے میری سنت کوزندہ کیا، تیسرا دہ محض جس نے جمعہ پر درد د پاک کی کشرت کی۔

# درود یاک کی فضیلت

المقول البدليع بي بروايت على بن افي طائب حضرت ني صلى الله تعالى عليه مآله وسلم كى روايت ديمى ب- آپ نے فرمايا: جس نے بخته الاسلام كيا، پھراس كے بعد غزوہ كيا تو اس كاغزوہ چار سوچ كے برابر لكھا جاتا ہے ليس جولوگ جباد پر قادر نہ تھے وہ شكسته دل موشخ خدانے آپ كے پاس دى بيمينى كہ جوشن آپ كے او پرورود بيم گااس كا درود چار سوغزوہ كے برابر لكھا جائے گا اور برغزوہ جارسونج كے برابر ہوگا۔

دعفرت علی ﷺ فرماتے ہیں: خدا تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، کھن سے زیادہ نرم، شہدسے زیادہ شیریں، مشک سے نزیادہ خوشبو دار ہوتا ہے اس کی شاخیں مروا رید ترتی، اس کا تندسونے کا، اس کے پتے زبرجد کے ہیں سوائے ان لوگوں کے جوجی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم پر بکثرت درود بھیجا کریں اور کوئی اس میں سے نہ کھائے گا۔

تفتہ الحبیب بنیا زادعلی الترفیب والتربیب میں بروایت جابر عظی بن عبداللہ ویکھا:
وہ بیان کرتے میں کہ حضرت ہی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم کے پاس ایک فخض کو لائے،
انوگوں نے اس کے اوپر اونٹ کے پڑانے کی شہادت وی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم
نے اس کے ہاتھ کا شنے کا تھم دیا۔وہ فض السلیسم صسلی علی معصد حتی لا بیقی
من صسلونک شنی پڑھتا ہوا پیٹے پھیر کرچل دیا،استے میں اونٹ بول افھا اور کہے لگا۔

اے محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلبہ وسلم! وہ میرے چرانے سے بری ہے۔حضرت نبی صلی اللہ تن لی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جواس محض کومیرے یاس کے آئے ، لوگ اسے لے آئے حضرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وللم نے قرمایا: اے فلاں! انجمی تونے کیا کہا تفا؟ اس نے حال بیان کردیا۔ آپ نے فرمایا: ای وجہ سے میں نے فرشتوں کودیکھا ہے كدرية كوچكو يمازت موع طع آئ تھے يبال تك كدمير، اور تيرب درمیان حاکل ہو گئے۔ بھرآ پ نے فرمایا: تو بل صراط پر اس طرح وارد ہوگا کہ تیما چمرہ جودھویں رات کے جاندے زیادہ روشن ہوگا۔ (نزمتہ المحالس حصہ دوم ص ۲۵۱) عافظ ابونعيم كابيان ب كسفيان ورى في بم س بيان كيا كم م كبي جار القا-اتے میں میں نے ایک نوجوان کود یکھا جو بغیر السلھم صلی علیٰ محمد وعلیٰ ال محمد ك قدم ندا لخاتات ندركما تعاري في السي يوجها: كياعلم كم ساته تويكتا ہے اس نے کہا. تو کون ہے؟ میں نے کہا: سفیان توری ، وہ بولا: سفیان عراق ، میں نے كه: بان! اس نے يو مها: كيا تونے خداكو پہيانا؟ من نے كها: بان اس نے يو مهما: اس كيما بيجيانا ب? ميس نے كہا، وہ رات كودن ميں اور دن كورات ميں وافل كرديتا ہے اور عم ادر میں بیری صورت بناتا ہے۔اس نے کہا: جو ضدا کے پیچانے کاحق ہے تو نے اے نیس پیچانا۔ میں نے اس سے بوجما تونے اے کیے پیچانا ہے؟ اس نے کہا: میں نے پخت تصد کیا، اس نے میرا قصد من کردیا میں نے بکا ارادہ کیا، اس نے میرا ارادہ گھٹا دیا،اس سے میں نے بیجان لیاء میرا کوئی مد ہرہے جو میری تُد بیر کرتا ہے۔ میں نے یو جما: تو حضرت ممرصلی الله تعالی علیه وآئروسلم پر در دو کیسے پڑھا کرتا ہے؟ اس نے کہا: میں اپنی ہاں کو لے کر جج کے لیے نکلا۔ میری ماں مکہ میں تشہر کئی واس کا پیٹ چھول کیا اور چہرہ ساہ ر میا۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کدمیری مال منا ہوں کی مرتکب ہوئی ہے۔ ہیں نے خدا . ک طرف اینا ہاتھ اٹھایا، استے میں و یکھا کہ تہامہ کی جانب سے ایک ابرنمودار ہوا اور ایک فخص جوسفید کیڑے بہنے تھا آ موجود ہوا، اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ بھیرا، ووسفید

ہوگیا، پھر پید پر ہاتھ پھیرا تو درم جاتا رہائے میں نے پوچھا: آپ کون ہیں جنہوں نے میری اور میری اور میری اور می میری اور میری مال کی مصیبت دور کی؟ اس فخص نے قرمایا: حیرا نمی محد میں نے عرض کیا: یارسول الله صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم! مجھے وصیت کیجئے ۔ آپ نے فرمایا: بغیر الله الله میں صل علی محمد و علی ال محمد کے ہوئے قدم ندا نمایا کر۔

( نزمة الجالس حصد دوم ص ٢٠٤)

امام احمد نے اساد حسن سے روایت کیا ہے حضرت ہی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: جو میرے اوپر جعد کے روز ایک بار درود بھیجتا ہے فدا اور اس کے فرائے اس پر دس لا کھ درود بھیجتے ہیں اور اس کے لیے دس لا کھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے لیے دس لا کھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے دس لا کھ درج بلند کردیئے جاتے اس کی دس لا کھ خطا کیں مٹا دی جاتی ہیں اور اس کے دس لا کھ درج بلند کردیئے جاتے ہیں۔ ( نزمین الحالس حصد دوم ص ۲۰۹)

بروایت ابی ہر برہ وظاہ معنرت نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے آپ
نے فر مایا: جو بندہ محم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے خدا اس کے لیے
ایک فرشتہ بھیجتا ہے جوچھم زون سے بھی جلد تر اس درود کو پہنچا تا ہے اور کہتا ہے کہ فلاس
بن فلاں آپ کے اوپر درود وسلام بھیجتا ہے۔ آپ فر ماتے ہیں: اس کو بیری طرف سے
بن فلاں آپ کے اوپر درود وسلام بھیجتا ہے۔ آپ فر ماتے ہیں: اس کو بیری طرف سے
دس باو درود پہنچا وے اور اس سے کہ دے کہ اگر ان دس میں سے ایک درود بھی تیرے
باس ہوگا تو جنت میں داخل ہوجائے گا لیعنی میرے ساتھ جیسے کلہ اور درمیان کی انگل کا
ساتھ ہوتا ہے، پھر فرشتہ چڑ متا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ عرش تک جا پہنچتا ہے پھر کہتا ہے

کہ قلال بن قلال نے حضرت محم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا ہے۔

زدائے تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے: میر کی طرف سے اسے دس بار درود پہنچا دواوراس سے کہہ
دو: اگر ان دس میں سے تیرے پاس ایک درود بھی ہوگا تو تیجے کمی آگ نہ چھوئے گی۔

بجر ارشاد ہوتا ہے کہ میرے نبی پر میرے بندہ کی درود کی تعظیم کرواور اس کو اعلیٰ علیین میں
رکھو، پھر خدا اس کے درود کے ہر ہر حرف کے عوش ایک فرشتہ بیدا کرے گا جس کے تین
سوسا نصر ہوں گے، ہر سرمیں تین سوساٹھ چبرے ہوں گے اور ہر چبرے میں تین سوساٹھ منہ ہوں گے اور ہر چبرے میں تین سوساٹھ دنیا نیس ہوں گی جو خدا کی تبیج میں مشخول
رہیں گی اور اس کا تواب اس مختل کے لیے لکھا جائے گا جس نے محم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم پر درود بھیجا تھا۔ (نزہتہ المجانس حصدوم ص ۲۰۱۰)

حضرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے: آپ نے فرمایا جب تم خدا سے کوئی ھا جت ہا گوتو مجھ پر پہلے درود بھنج لو کیونکہ خدا تعالیٰ اس سے اکرم ہے کہ اس سے دو عاجتیں مانگی جائیں اور ایک بوری کرے اور دوسری بوری نہ کرے۔ براء بن عازب کا بیان ہے: حضرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہر دعا آسان پر جانے سے رکی رہتی ہے بہاں تک کہ محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ (نزہد المجانس حصد دوم ص ۲۱۰)

رسال قشرید میں ابن عماس کی روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں خدانے موک علیہ اسلام کے پاس و کہ بیرا کردی بہاں اسلام کے پاس و کی بیرا کردی بہاں تک کر آپ نے میرک تک کر آپ نے میرک تک کر آپ نے میرک بات کا جواب دیا اور آپ مجھے سب سیزیادہ مجبوب آسی وقت ہوں گے جب آپ مجھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بکٹرت درود بھیجیں گے۔ (زنہة المجالس مصدوم م ۲۱۲)

درور حضرت خضر عليه السلام یه درود حضرت مخفر علیه السلام کی طرف ہے امت محمر بیصلی اللہ تعالی علیہ وآلیہ وسلم ك ليمايك تحفه ب جو مخف ال درودشريف كوكشت سي يرص كا الله تعالى خانه كعبدادر روضه رسول مسلی القد تعالی علیه وآله وسلم کی حاضری لازی نصیب فرمائے گا بیدوروو شریف اولیاء اللہ کے اکثر معمول میں رہا ہے۔ بے شار اولیاء اللہ نے بڑھا ہے خاص کریہاں میال شر محرشر قبوری عارف کامل کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ بدورود شریف کثرت سے پڑھا کرتے تھے اور اپنے مریدین کو بھی مہی وروو شریف پڑھنے کی تلقین فر مایا کرتے تھے کیونکہ بیدورود شریف الفاظ کے لحاظ سے مختر ہے مگر معنی کے لحاظ سے جائع ہے۔اس ورود یاک کے فائدے بے پناہ ہیں حفرت شاہ صاحب کرماں والے فر ماتے ہیں یہ درود شریف اسم اعظم ہے سب سے بودا فائدہ میہ ہے اس درود شریف کو پڑھنے والاحضورا کرم ملی القد تعالی علیہ وآلبہ وسلم کامحبوب غلام بن نیا تا ہے اور دین و دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی اور سکون قلب کی حالت سے مالا مال ہوجا تا ہے۔ دین و دنیا عا تبت سنوار دیتا ہے الغرض اتنے فوائد ہیں کہ لکھنے سے قمام کتاب ختم ہوجائے گی ہے درود شریف حضرت خضر کا ہمارے لیے ایک انمول تحذ ہے۔ يسم الله الرحمان الرحيم

صَلَّى اللَّهُ عَلَى حَبِيْهِ مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ.

ا الله! السيخ محبوب محم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اوران كي آل اوران كے محابه يرسملام اور درود تعييج

مديث شريف:

إِنَّ لِمَلَّهِ سَيًّارَةٌ مِنَ الْمَسْلِئِكَةِ إِذَا مَرُّوا بِحَلِقِ الذِّكْرِ قَالَ بَعْضُهُمُ

لَبَعْضِ اِقْعَدُوا فَاِذَا دَعَا الْقَوْمُ اَمَّهُوا عَلَى دُعَائِهِمُ فَاِدَا صَلُّوا عَلَى البَّعْضِ اِقْعَدُوا فَلَمَ عَلَى السِّمِي صلى الله عليه وسلم صَلُّوا مَعَهُمُ حَتَّى يَقُرُعُوا ثُمَّ يَقُولُ بَعْضُهُمُ لِنَعْص طُوْسى لِهِ لَآءِ يَرْجعُونَ مَغْفُورًا لَهُمُ.

(القول البديع ص ١١١)

: 37

رمول اکرم جبیب محتر مصلی ایند تحالی علیه وآلدوسم نے فرمایا: الله تعالی کی طرف سے
پی فرم سے کردتے ہیں تو ایک
دوسرے سے کہتے ہیں جمیفو نیفو ور جب وہ لوگ دعا ما تکتے ہیں تو فرشے آ مین کہتے ہیں اور
جب ہوگ نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشے بھی ساتھ
ساتھ پڑھتے ہیں ادر جب لوگ فارغ ہوجاتے ہیں تو فرشے ایک دوسرے سے کہتے ہیں ان
وگوں کے لیے خوشخری ہے اب یہ اپنے تھروں کو بخشے ہوئے جارہے ہیں۔

مديث مُرافِف:

عن السين صلى الله تعالى عليه و أنه وسلم انهُ قال اكثر كم على صلاة اكثركم ازواجا في الحنة (القول البديع ص١٢٦)

3.7

نی کریم رؤف درجیم عبیدالتحیة والثنا وانسلیم نے فربایا: اے میری امت تم بی سے جو جھ پر درود پاک زیادہ پڑھے گااس کو جنت میں حوریں زیادہ دی جائیں گی۔ جمعہ کو درود پاک پڑھنے کی فضیلت: حدیث شریف:

أَكْثِرُوا الصلاة على في الليلة الفرآء والبوم الازهو فان صلالكم تعوض على. (جامع صغيرم ٢٠٠٣ جاول)

: 27

فرمایا احمیحیتی محمصطفی صلی الله تعالی علیه وآلبه وسلم نے جعدی چنکی دکتی رات بیس اور جعه کے چیکتے و کمتے ون بیس مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کیونکه تمہارا درود پاک مجھ پر چیش کیا جاتا ہے۔

مديث ثريف:

اکثروا من الصلاة على فى كل يوم جمعة فان صلاة امتى تعرض على مكل يوم جمعة فمن كان اكثر هم على صلاة كان اقربهم منى منزلة. (مِا مُعْمَعْيِمُ ١٣٥٣)

: 2.7

جھے پر ہر جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کرو کیونکہ میری امت کا درود پاک جھے پر ہر جمعہ کے روز پیش ہوتا ہے لہذا جس نے جھے پر درود پاک زیادہ پڑھا ہوگا اس کی منزل جھے سے زیادہ قریب ہوگی۔

مديث ثريف:

اكثروا من الصلاة على في يوم الجمعه وليلة الجمعة فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشافعا يوم القيامة. (جامع صغير صمير)

1.5.1

میری امت مجھ پر جعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو درود پاک کی کشرت کرو کیونکہ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفیع (شفاعت کرنے والا) ہوں گا۔

بر محمدی رسانم صد سلام آل شفیع مجرمال یوم القیام بر کد باشد عامل صلوا مدام آتش دوزخ شود بروے حرام

### مديث شريف:

اذكان يوم الخميس بعث الله ملتكته صحف من فضة واقلام من ذهب يكتبون يوم الخميس وليلة الجمعة اكثر الناس صلاة على البي صلى الله تعالى عليه وآلم وسلم.

(سعادة الدارين ص ۵۷)

3.7

رسول اکرم صلی اللہ تق کی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب جعرات کا دن آتا ہے اللہ تقالی فرعیے تھے۔ تعلقہ اللہ تعلق اللہ تعلقہ ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کون جعرات اور جعد کی رات کو ٹبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ وردودیاک پڑھتا ہے۔

البهم صلى وسلم و بارك على حبيبك المصطفى ورسولك الممرتضى وعلى آله وازواجه الطاهرات المطهرات امهات المومين بعدد كل زمرة مائة الف الف مرة.

مديث ثريف:

إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فاكثر والصلاة على.

(معادة الدارين ص٥٤)

3.7

جب جعد کا دن اور جمعہ کی رات آئے تو تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو۔ مسولای صل وسلم دائے میا ابدا عملیٰ حبیبات حبیسر السخلق کلهم

مديث شريف:

عَن عْلَى بِن ابِي طالب رضي الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله

صلى الله تعالى عليه و آله وصلم من صل على يوم الجمعة مائة مرة جآء يوم القيامة ومعة نور لوقسم ذلك الور بين الخلائق كلهم لوسعهم (دناكل الخيرات) زيري ص١٢)

:27

حفرت مولی علی شیر خدامشکل کش (باذن الله) رضی الله تعالی عنه و کرم الله و جبهه ، مکریم سے مردی ہے کہ حفرت محمصلی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم نے فر مایا: جو مخص جمعہ کے دن سو ہار جھے پر درود پاک پڑھے، جب وہ تیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ نور بوگا کہ اگر ساری مخلوق میں تقلیم کردیا جائے تو وہ سب کو کا تی ہو۔

### مديث شريف:

ان اقسربكم منى يوم القيامة فى كل موط اكثركم على صلاة فى الدنيا من صلى عنى فى يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الأخرة وثلاثين من حوائج الدنيا ثم يوكل الله بذلك ملكا يدخله فى قسرى كما تدخل علي على باسمه ونسبه الى عشيرته فاثبته عندى فى صحيفة بيضاً . (معادة الدارين م ٢٠٠)

رسول الذملی الله تعالی علیه وآلبه وسلم نے فرمایا: روز قیامت تم میں سے ہر مقام اور ہر جگہ میر سے آلبہ وسلم نے قرمایا: روز قیامت تم میں سے ہر مقام اور ہر جگہ میر سے دورود پاک کی کشرت کی ہوگی اور تم میں سے جو جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات جمھ پر درود پاک پڑھے گا الله تعالی اس کی سو حاجتیں بوری فرمائے گا۔ ستر حاجتیں آخرت کی اور تمیں دنیا کی۔ پھر الله تعالی ایک فرشتہ مقرر فرما تا ہے جو کہ اس درود پاک کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے جیسے فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو کہ اس درود پاک کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے جیسے تمہارے یا کی میلی اللہ تعالی علیہ

وآلبوسلم بيد درود پاك كابديد فلال امتى في جوفلال كابيثا فلال قبيلے كا ہے اس في بھيجا ہے تو بيس اس درود پاك كونور كے سفيد صحيفي ميں محفوظ كرليرا ہول -حديث شريف:

ان أِلَه ملتكة خلقوا من النور لا يهبطون الاليلة الجمعة ويوم الجمعة بايديهم اقلام من ذهب و دوى من فضة وقراطيس من نور لا يكتون الا الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. (سعادة الدارين مرالا)

#### 7.50

حضرت مولی علی شیر خدا کرم المذاتی تی و بہدالکریم نے فر مایا. پچھانوری فرشتے وہ میں جو صرف جمعہ کی رات اور جمعہ کے وان زیمن پراٹر تے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں مونے کے قلم، جا ندی کی دواتی اور نور کے کا غذہوتے ہیں، وہ صرف نبی اکرم ملی اللہ بقالی علیدوآلہ وسلم پر دروو پاک پڑھنے والوں کا درود باک لکھتے ہیں۔

### مديث شريف:

من صلى صلاة العصر يوم الحمعة فقال قبل إن نفوم من مكانه البلهم صبل عبلى محمد النبي الامي وعلى آله وسلم تسليما ثمانين مرة غفرت لهُ ذنوب ثمانين عَامًا وك. ب لهُ عبادة ثمانين منة. (سعادة الدارين: من ٨١٨)

#### 127

سیرتا ابو ہریرہ نے سے روایت ہے کہ جمل نے جمعہ کے دان ٹماز عصر پڑھ کراک جگہ ہتے ہوئے اس باریدرود پاک پڑھا السلھم صل عسلی صحملہ النبی الامی وعلی آلبہ وسلم تسلیما تواس کے اس سال کے تاہ پخش سے جاکیں گے اوراس کے نامہ اندال میں اس سال کی عبادت کا ڈاب لکھا جاتا ہے۔ سركارِ دوعالم نورمجسم صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم خود درود پاك سفتے ہيں حدیث شریف:

إن الله تعالى ملكا اعطاه سمع العباد فليس من احد يصلى على الا بلغيها وانبى سألت ربنى ان لا يصلى على عبد صلاة الاصلى عليه عشر امثالها. (مامع مقير ص ١٩٠٣)

:27

بشک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کواللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کی آواز سننے کی طاقت عطافر ہائی ہے لہٰذا جب کوئی بند ، جھے پر درود پاک پر هتا ہے تو و ، فرشتہ درود پاک میرے دربار میں پہنچا دیتا ہے اور میں نے اپنے رب کریم سے سوال کیا ہے کہ مولا کریم! جو بندہ مجھے پر ایک بار درود پاک پڑھے تو اس پر دس رحمتیں نازل فر ہا حد میٹ شریف:

عن ابى الدرداء رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى على يوم مشهود تشهدة الملئكة ليس من عبد يصلى على الابينني صوير عيث كان قلنا و بعد و فاتك قال و بعدو فاتى ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانيآء.

( جلاءالافهام ابن قيم تليذابن تيمير ٣٣٠)

2.1

حضرت ابودروا صحافی عید سے فر مایا که حضرت رسول اکرم شفیج اعظم صلی الله تعان علیه وآله وسلم نے فر مایا بمجھ پر ہر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے اس میں فرشیتے حاضر ہوتے ہیں جو بندہ بھھ پر درود پاک پڑھے اس کی آواز مجھ تک بہنچ جاتی ہے۔وہ بندہ جہال بھی ہو، ہم نے عرض کیا ایارسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآله ہلم! کیا آپ کے وصال شریف کے بعد بھی آپ تک درود پاک پڑھنے والوں کی آواز بہنچ گی؟ فرمایا: ہاں! بعد وصال بھی سنوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انہا ،کرام علیم السلام کے اجسام مبارکہ حرام کردئے ہیں یعنی ہمیشہ سمج وسالم رہے ہیں۔ حدیث شریف:

قيل لوسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم ادايت صلاة المصلين عليك ممس غاب عنك ومن ياتى بعدك ماحالهما عددك فقال اسمع صلاة اهل محبتى واعرفهم وبعرص على صلاة غيرهم عرصك (دلاكل الخيرات كانپوري من ١٨)

2.7

رسول کریم مسی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ضدمت میں عرض کیا گیا: یارسول اللہ مسلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! یہ فر بائے جولوگ آپ پر درود پاک پڑھتے ہیں اور یہال موجود
نہیں ہوتے ، اور دہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے
بعد آئیں کے ایسے لوگوں کے درود پاک کے متعلق حضور پاک کا کیا ارشاد ہے؟ تو فر مایا:
مجت والوں کا درود پاک میں خود سنتا ہے اور دوسرے لوگوں کا درود پاک میرے دربار

### مديث ثريف:

عس ابني امامة رضى الله تعالى عنه انه قال مسمعت رسول الله صلى الله تعالى علبه وآله وسلم يقول إن الله تعالى رعدى الأمت ان يسمعنى صلاة من صلى على وانا في المدينة وامتى في مشارق الارص ومغاربها وقال يا ابا امامة ان الله يجعل الدنيا كلها في قبرى و جميع ماخلق الله اسمعة وانظر البه فقل من صلى على صلاة واحدة صلى الله يها عشرا ومن صلى

على عشرا صلى الله عليه مِآنة. (درة الناصحين ص ٢٢٥)

سیدنا ابوامامہ دیا ہے مردی ہے ہیں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرمائے سیدنا ابوامامہ دیا ہے جی سے وعدہ کیا ہے جب میرا وصال ہوگا تو وہ جھے ہرا یک درود پاک سنائے گا، حالانکہ میں مدینہ میں ہوں گا اور میری است مشرق ومغرب میں ہوگ اور فرمایا: اسے ابوامامہ! اللہ تعالی ساری دنیا کو میر ہے روضہ مقدسہ میں کرد ہے گا اور میں ساری مخلوق کود کھتا ہوں گا اوران کی آ وازیس موں کا اور جو جھے پر ایک درود پاک کے بدلے میں اس پر اور جو جھے پر ایک برجے گا اللہ تعالی اس پر سو دس رحمین نازل فرمائے گا۔

### مديث شريف:

عن النبى صلى الله تعالى عليه و آله وسلم انه قال اكثروا من الصلاة على يوم الجمعه ولبلة الجمعة فان في سائر الايام تبلغنى المملكة صلاتكم الا المُلْتكة لبلة الجمعه ويوم الجمعة فاني السمع صلاتي ممن يصلى على ماذسي. (ترمية الميالس: ٢٥ص١١)

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ باتی دنوں میں فرشتے تہارا ورود پاک پہنچاتے رہتے ہیں مگر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات جو بھھ پر درود پاک پڑھتے ہیں میں اس کو اسیخ کا نوال سے سنتا ہوں۔

خیری عط عطائے حق تیری رضا رضائے حق دیء خدا ہے حیرا کان تھے ہے ورود اور سلام

# درود پاک نه پرهضنے کی وعید:

#### مديث شريف:

عن ابس عباس رضسى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم من نسى الصلاة على خطئ طريق الجمة (القول البريج م ١٣٥٥)

#### 1.27

سیدنا ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے که رسول کریم صلی الله تعالی علیہ وال رسم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا مجول گیا وہ جنت کے راستہ ہے ہٹ گیا۔

### مديث ثريف:

عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عنه تعالى عليه وآله وسلم من نسى المصلاة على نسى وفي رواية خطئي طريق الجنة. (التول البرليع: ١٣٠٠)

#### :27.7

سید تا ابو ہرمرہ عظامہ ہے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی ملیہ وآلبہ وسلم نے فر مایا: جو بھے پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گمیا۔صلی اللہ تعالیٰ عیہ وآ ب

### مديث ثريف:

قبال رسول الله صلى الله تعالى عليه و آله وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على. (رواه الرّندَى مِكَاوَة شريق، صحم)

#### 7.5

رسول الشعلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے فرمایا. بخیل وہ ہے کہ آپ کے یا س میرا ذکر ہواوراس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔

### مديث ثريف:

عن عائشه رضى الله تعالى عبها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يرى رجهى ثلاثة النفس العاق لو الديه وتارك بسنتى ومن لم يصل على اذا ذكرت بين يديه.

(القول البدلع:س١٥١)

#### 2.7

ام المومنين حبيب حبيب رب العسمين الصديقة بنت العديق رضى الله عنها سے روايت ہے كدرسول الله عنها الله عنها سے روايت ہے كدرسول الله صلى الله تعالى حيد وآله وسلم في فرمايا: تين السيخف بين جوميرى زيارت سے محروم رہيں گے (العياذ بالله تعالى) 1-اسپنے والدين كا تافر مان، 2- ميرى سنت كا تارك، 3- جس كے مناہنے ميراذكر بواوراس نے مجھ پر دروو پاك ند پڑھا۔ صديف شريف:

عن جابس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله صلى الله تعالى عنه قوم ثم تفرقوا عن دكر الله عزوجل وصلاة على النسى صلى الله تعالى عليه و آله وسلم الاقاموا عن انتن جيفة. (التول البدليج. ص ١٥٠)

#### 21

سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم (لوگ) جمع ہوتے ہیں پھراٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے میں اور اٹھ جاتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو

وه يول الحي جيم بد بودار مردار كها كرأ مع -

مديث شريف:

عن ابي سعيد العدرى رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم قال لا يجلس قوم لجلسا لا يصلون فيه على النبي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم الا كان عليهم حسرة وان دخلوا الجنة لما يرون من الثواب.

(القول البرلع: ص- ١٥)

:27

حفرت ابوسعید خدری پیشی ہے ہے کہ فر مایا بمصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگ کسی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ورود جو لوگ کسی جیلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ورود پاک نبیس پڑھتے تو وہ اگر چہ جنت میں واخل ہو گئے لیکن ان پر حسرت طاری ہوگی، وہ حسرت کھا تھیں گے۔ حسرت کھا تھیں گے۔

مديث ثريف:

إلا كان عليهم من الله قِرَة يوم القيامة فان شآء عذبهم وان شآء عدرلهم (القيال الم يع مر ١٣٩٠)

2.7

جولوگ سمی مجلس میں جیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نہ سید عالم نمی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ورود پاک پڑھتے ہیں ان کو قیامت کے دن نقصان ہوگا۔ پھراگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے چاہے بخش دے۔

مديث شريف:

عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عنه عليه وآله وسلم أنبئكم بالبخل البغلاء أأنبئكم باعجز

الناس من ذكرت عندة فلم يصل على. (القول الهديع: ص١٣٥).

حعرت انس عظف سے روایت ہے کہ قرمایا۔ پی کریم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں تاوی کا کہ والہ وسلم نے کہ میں بتاوی کہ بخیلوں میں سب سے بڑا بخیل کون ہے اور لوگوں میں عاجر ترین کون ہے؟ وود وہ جھ پر درود پاک نے اُون ہے؟ وود وہ جھ پر درود پاک نے اُسے۔

مديث ثريف:

مِن الجفاء ان اذكر عند رجل فلا يصلي على.

(القول البدلع: ص ١٣٧)

:3.7

یہ جفاہے کہ میرائمی بندے کے پاس ذکر ہواووہ جھے پر درودیاک نہ پڑھے۔ حدیث **شریف**:

ان عائشة رضى الله تعالى عنه كانت تخيط شيا في وقت السحر فضلت الابرة وطفئي السراج فدخل عليها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاضاء البيت بضوئه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ووجدت الابرة فقالت ما اضوء وجهك يارسول الله قال ويل لمن لا يراني يوم القيامة قالت ومن لا يراك قال البخيل قال البخيل قال الذي لا يصلى على يراك قال البخيل قال البخيل قال الذي لا يصلى على المسمع باسمى. (القول البديع: م ١١٥٠ مرام الناظر ين م ١١٠٠ الناظر ين م ١١٠٠ المنسمع باسمى.

:27

ام المونین محبوبہ محبوب رب العلمین الفقید العفیفة العلیمة الزاہدة العديقة العائشة بنت العديق على اور چراغ بجھ كيا، اج بك

حضور نی کریم سلی اللہ تق کی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ کے چیرہ انور کی ضیاء ہے ہارا گھرروشن ہوگیا حتی کہ سوئی مل گئی ، اس پرام المونین رمنی اللہ عنہا نے عرض کیا: حضور آپ کا چیرہ انور کتناروشن ہے تو حضور سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: (وَیُسل) ہل کت ہے اس بندے کے لیے جو ججھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کیا: یارسول المدصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! وہ کون ہے جو حضور کو نہ دیکھ سکے گا؟ فر مایا. وہ بخیل ہے عرض کی بخیل کون ہے؟ فر مایا جس نے میرا نام مبارک سنا اور جھھ پر ورود پاک نہ مرض کی بخیل کون ہے؟ فر مایا جس نے میرا نام مبارک سنا اور جھھ پر ورود پاک نہ

### مديث شريف:

مررجل بالنبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم و معه ظبيه قد اصطادها فانطق الله سبحانه الذى انطق كل شئ الظبية فقالت ينارسول الله ان لى اولاد او اما ارضعهم وانهم الان جياع فامر هذا ان يخلعنى حتى اذهب فارضع اولادى واعود قال فان لم تعودى قالت ان لم اعد فلعنى الله كمن تذكر بين يديه فلا بصلى عليك او كت كمن صلى ولم يدع فقال النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اطلقها واناضا منها فذهبت المظبيه ثم عادت فنزل جبريل عليه السلام وقال يا محمد الله يقرلك السلام ويقول و عزتى وجلالى انا ارحم بامتك من هذه الظبية باولادها وانا ارجمهم اليك كما رجعت الطبية اليك.

(القول البدلع:م ۱۳۸)

.J.J

ا ك فنص نے ايك جرنى شكاركى اور وہ اسے پكر كر جار ہا تھا جب نبي رحت شفيق

امت مرجع خلائق صلی الله تعالی علیه وآلبه و کسرے پاس ہے گزرا تو اللہ تعالیٰ نے اسے قوت مویائی عطا فرما دی تو ہرنی نے عرض کے: یارسول الله مسلی الله تعالی علیه وآله وسلم! میرے چھوٹے مجموٹے دورہ پتے ہیے جیر اور اس وقت وہ مجموکے ہیں البذا آپ شکاری کو ارشاد فر مائمیں کہ وہ جمجے چھوڑ دے جس بچوں کو دودھ پلا کر وآپس آ جاؤں گی ۔شاوکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسم نے نر مایا: اگر تو واپس نہ آئی تو پھر ہرنی نے جواب دیا: اگر میں واپس نه آؤں تو مجھ پر الا بقد کی کا لعنت ہو جینے اس محض پر لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ اذکر یا ک ہو دروہ آپ پر درود یاک نہ پڑھے یا جیسی لعنت ال محض پر ہوتی ہے جونماز پڑھے اور مجر دعانہ مائتے۔ بھر سر کارود عالم شفیج اعظم ملی القد تعالی علیہ وآلبہ وسلم نے اس شکاری کو تھم دیا کہ اسے چھوڑ دیے اور میں اس کا ضامن ہوں۔اس نے ہرنی کوچپوڑ دیا، ہرنی بچوں کو دودھ پلا کر واپس آگئی، پھر جبریل عليه السلام بإرگاه نبوت مين حاضر هو محيّة اورعرض كي: يا حبيب الله صلى الله تغاتي عليه وآليه وسلم! الله تعالی سلام فرما تا ہے اور بیارشا دفر ما تا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قتم : میں آپ کی امت کے ساتھ اس ہے بھی زیادہ مہربان ہوں جیسے کہ اس ہرتی کو اپنی اولا دے ساتھ شفقت ہے اور میں آپ کی است کو آپ کی طرف لونا وُں گا جیسے کہ بیہ ہرنی آپ کی طرف اوٹ کرآئی ہے۔

### مديث شريف:

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كل امر ذى بال لا يبدا فيه بذكر الله لم بالصلاة على فهوا قطع اكتع.

(مطالع السرات: ٩٠٧)

:27

رسول اكرم شفيع اعظم صلى الشدتعالى عليه وآلبوسكم في قرمايا: هر بامقعد كام جو بغير الله تعالى

ے ذکر اور بغیر درود پاک کے شروع کیا جائے وہ بے برکت ہے اور فیرے کٹا ہوا ہے۔ مرولای صل وسلم دائمہ البداً علمیٰ حیث خیسر الخلق کتھم

مديث ثريف:

كل كلام لا يذكر الله تعالى فيه فيبدا به وبالصلاة على فهو اقطع ممحوق من كل بركة. (مطالع السرات: ١٠٠٧)

12.7

فر مایا رسول الشصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہروہ کلام جس بیں اللہ تعالی کا ذکر نہ بو، بغیر ذکر البی اور بغیر ورود پاک پڑھے شروع کردیا جائے وہ دم کٹاہے وہ برکت سے

عديث شريف:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما القبر روضة من رياض الجنة او حفوة من خُفُرِ النبار. رواه الترمذي عن ابي سعيد والخدري رضى الله عنه. (مُكَالُوة)

3.7

حضرت سيدنا ابوسعيد خدرى عالى فرماتے بين: رسول الشملى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمايا: تبريا تو جنت كے باغول بين سے ايك باغ ہے يا دوزخ كے كر حول بين ہے ايك كر حاہے۔

# متفرق

### صريث شريف:

قال البي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من عسوت عليه حاجة فليكشر من الصلاة على فانما نكشف الهموم والغموم والكروب و نكتر الارزاق وتقضى الحوالح.

( دلائل الخيرات كانپوري: مسهما، نزيرية الناظرين. مس ١٣)

2.1

جو خخص کسی پریشانی بیس مبتلا ہو وہ مجھ پر درود پاک کی کشرت کرے کیونکہ درود پاک پریش نیول دکھون اورمصیبتوں کو لے جاتا ہے رزق بڑھا تا ہے ادر حاجتیں برلاتا ہے۔ حدیث شریف:

عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال ان الدعا موقوف بين السماء والارض لا يصعد منه شيى حتى تصلى على نبيك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.

(رواه الترندي مشكوة شريف ص ٨٤)

3.7

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: دعا زمین وآسان کے درمیان روک وی جاتی ہے جب تک تو حبیب خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے اوپرنہیں جاسکتی۔

### مديث ثريف:

عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اندقال ما من مجلس يصلى فيه على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه

وآلبه وسلم الاقامت منبه راثحة طيبة حتى تبلغ عنان السماء فتقول الملشكة هذا مجلس صلى فيه على محمد صلى الله تعالى عليه وآنه وسلمه. (دلائل الخيرات ١٣٠٥ ، سعادة الدارين ص١٣٣)

بعض سى يروم رضى الدتعالى عنهم في فره يا جس مجلس مين سيدنا رحمة للعالمين صلى الله تعان عليه وآله وسلم برورود ياك بإهاجاتا باسمجلس سالك نهايت ياكيزه خوشبو مبتق ہے جو کہ آسانوں کی بلند ہوں تک جاتی ہے اس یا کیزہ خوشبوکو جب فرشے محسول كرية بين تو كهنية جين زمين يركس مجس بين رسول أكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ير ورودیاک پڑھا جارہاہے۔

كشف السدجي بنجماليه صياب عليسه وألسه ستع النعلق بكسالية حسنت جميع خصاله حديث شريف:

عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلم الله تعالى عليه وآله وسلم قال ايما رجل مسلم لم تكن عند صدقة فليقل في دعاء له اللهم صلى على محمد عبدك ورسولك وصلبي علي المومنين والمومنت والمسلمين والمسلمت فكأسما زكاة قال لايشع المومن خيرا حتى تكون منهاه الجنة. (القول البدلع: ص ١٦١ء الترغيب والتربيب ص ٥٠١٥ لم

رسول اكرم روح عالم شفيع معظم نورجسم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمایا. جس سلمان کے ماس کوئی چیزایسی شہو کددہ صدقتہ کر سکے تو دہ ہوں کہے:

اللهم صلى على سيدنا محمد عبثاك ورسولك وصلى على

المومنين والمومنت والمسلمين والمسلمت.

توبیاس کا صدقہ زکو ، ہوگا اور فرمایا: مومن نیکی سے سیر نہیں ہوتاحی کہ جنت پہنچ

بائے۔

### مديث شريف:

#### :3.7

سیدنا سرویردد عالم فخرآ دم نبی آ دم صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم نے فر مایا: اے عائشہ رضی الله تعالیٰ علیہ و رضی الله تعالیٰ عنها! سونے سے پہلے چار کانم کرلیا کرو۔سونے سے پہلے قرآن فتم کیا کرو اور انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنے قیامت کے دن کے لیے اپنا شفیع بنالواورمسلمانوں کو اپ سے رامنی کرلواور ایک جج وعمرہ کرلو۔ بیفر ماکر حضرت مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نمازی نیت بانارہ لی۔ سیدنا ام الموشین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی

ہیں: جب حضور اکرم صلی ملہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض

کیا یار سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم! میرے ماں باپ آپ پر فعدا بول، آپ نے

بیرے ہونہ مرازے کا حتم وی سے جو کہ میں اس قلیل وقت میں نہیں کر حتی تو حضور نمی کریم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جمہم فر بایا اور فر بایا: اے عائش جب تو قل ہواللہ تین مرتبہ

پر دھ لے گی تو تو نے گویا قرآن کریم فتم کرلیا، جب تو بچی پراور بجی سے پہلے نبیوں پرورود

پاک پڑھے گی تو تو نے گویا قرآن کریم فتم کرلیا، جب تو بچی پراور بجی سے اور جب تو موسول

پاک پڑھے گی تو ہم سب تیرے لیے قیامت کے دن شفیع ہوں سے اور جب تو موسول

کے لیے استغفار کرے گی تو وہ سب تھی سے راضی ہوجا میں سے اور جب تو کے گی:

سبحان اللّه والحمد للّه و لا اله الا الله واللّه اکبر تو تو نے تج وعرو کرایا۔

مدیث شریف:

انا اول الناس خروجا اذبعثو وانا قالدهم اذجمعو وانا خطيهم اذا صمتوا وانا شفيعهم اذا جوسبو وانا مبشرهم اذا استوا واللّواء الكريم يومئذ بيدى ومفاتيح الجنان بيدى وانا اكرم ولد آدم على ربق ولا فخر يطوف على الف خادم كانهم لولو مكنون وما من دعا الابينه وبين السماء حجاب حتى يصلى على فاذا صلى على انخرق الحجاب وصعد الدعاء.

(سعادة الدارين:۱۲)

1.0

رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے فرمایا: جب لوگ قبروں سے تکلیں گے تو میں سب سے پہلے نکلوں گا اور جب سب خاموش ہوجا کیں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا اور جب لوگ حساب کے لیے چیش ہول گے تو میں ان کا شفیع ہوں گا اور جب سب نامید ہوں گے تو میں ان کو خوشخبری سناؤں گا اور کرامت کا جمنڈ ااس دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور جشت کی جابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میر می عزت در بارالہی میں نی آ دم سے زیادہ ہوگی اور میں فخر ہے نہیں کہتا: میر ئے ٹر داگر دہزار نی دم بھریں گے بھیے کہ وہ موتی ہیں چھیائے ہوئے ادر کوئی دعاشیں تکراس کے اور آسان کے درمیان ایک مخاب ہے تا وفتنک مجھ پر درود یاک پڑھ لیا جائے اور جب جھھ پر درود پڑھ ہیا جائے تو وہ یردہ مجھٹ جاتا ہے اور دعا اوپر کی طرف قبولیت کے لیے چڑھ جاتی ہے۔

### مديث ثريف:

عن النبي صلى اللَّه تعالىٰ عليه و آلهِ وسلم اذا ستُلتُم الله حاحة فابدوا بإلصلاة على فان الله تعالىٰ اكرم من ان يسال حاجتين فَيَقُطَى احدهما ويوه الاخرى. (نزير الجالس ١٠٨٥ ٢٦)

#### 2.1

رسول خدا سیر الانبیاء صلی الله تعالی علیه وآلبه وسلم سے مروی ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ ہے وعا ما مگوتو پہلے درود یاک پڑھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اس کے کرم ہے ہیہ بات بعیدتر ہے کہاس سے دو دعا ئیں مانگی جا ئیں تو وہ ایک کوقبول کرلیں اور دوسری کو

## مديث شريف:

عن البس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عمليمه وآله وسلم كل دعاء محجوب حتى يصلي على النبي صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم. (سعادة الدارين: ص٣٥)

نور مجسم سید دد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہر دعا روک دی جاتی ہے تا د قتیکه نبی اکرم صلی الله تعالی علیه و آلبه وسلم پر درود نه پرد ها جائے۔ مديث شريف: الكم تنغير اضبور عبلي باسمائكم وسيماكم فاحسنو الصلوة على (الموادة الدارين: الإلا)

2.7

تم بھے پراپنے ناموں کے ساتھ اورا پنے چیرون کے ساتھ پیش کئے جاتے ہوائیڈا تم بھے پراچھے طریقے ہے درود پاک پڑھا کرو۔

عديث شريف:

من سلم على عشرا فكَأَنَّمَا اعتق رقية. (سعادة الدارين: ٩٥٥)

رسول آکرم نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے مجھ مروس بار درودسلدم پڑھا کو یا اس نے غلام آزاد کیا۔

مديث ثريف:

من صبلى عبلى صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا ومن صلى عبلى عشرا ومن صلى عبلى عشرا صلى الله عليه مائة ومن صلى على مائة صلى الله عبليه الفا ومن صلى على مائة صلى الله عبليه الفا ومن صلى على الفار احمت كتفه كتفى على باب الجنة (سهادة الدارين ص • ٨ القول البرليج: ص ١٠٨)

3.7

حضور نبی کریم صلی انلہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھے پرایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پروس رحتیں نازل فرما تا ہے اور جو بھے پرسوار درود پاک پڑھے اللہ تعالی اس پر ہزار رحتیں نازل فرما تاہے اور جو بھے پر ہزار بار درود پاک پڑھے جنت کے دروازے پراس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ حجو جائے گا۔

جديث ثرانيس:

ان الله لينظر الى من يصلى على و من ننظر الله اليه لا يعذبه ابدا: (كتف التم : م ٢٩٩٠ جلدا)

#### :27

بے شک اللہ تعالی اس بندنے پر نظر رحمت فرماتا ہے جو جھے پر درود پاک پڑھے ادر جس پراللہ تعالی رحمت کی نظر کرے اے بھی بھی - خراب شدوے گا۔ حدیث شریف:

زينوا مجالسكم بالصلاة على النبي صبى الله تعالى عليه وآله وسلم وبذكر عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه. (كثف الخر: م ٢٢٩ جلدا)

#### :27

تم اپنی مجلسوں کو جھے پر درود پاک پڑھنے اور عمر بن خطاب ﷺ کے ذکر خیرے مزین کرو۔

### مديث ثريف:

وكسان النهى صلى الله تعالىٰ عليه واله وسلم بقول ان الله تعالىٰ جعل لامتى في الصلاة على افضل الدرجات. (آب. كورُص ١١٢)

#### 1.7.7

رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم فرمایا کرتے ہتے: بالتحقیق الله تعالی نے میری است کے لیے جمعے پر درود پاک پڑھنے میں بہترین در پچھنوس کرد کھے ہیں۔ میری است کے لیے جمعے پر درود پاک پڑھنے میں بہترین در پچھنوس کرد کھے ہیں۔ حدیث شریف:

اقرب مایکون احد کم منی اذا ذکرنی وصلی علی.

(كشف إلى : ص اعا بارا)

27

تم میں ہے کوئی میرے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور مجھ پردرود پاک پڑھتا ہے۔

# اقوالمباركه

الله تعالى جل جلاله وعم تواله كا فرمان:

صلى الله تعالىٰ على حبيبه سيدنا محمد وعلىٰ آله واصحابه اجمعين الله تعالى في موى كليم الله عليه السلوة والسلام كي طرف وحي جيجي - قرمايا: ا میرے بیارے کلیم! اگر ونیاش میری حمر کرنے والے شاہوتے تو میں بارش کا ا کے قطرہ بھی آسان سے نازل نہ کرتا اور نہ بی زمن سے ایک داند تک پیدا ہوتا اور بھی بہت ی چیزیں ذکر قرمائیں بہاں تک کہ قرمایا: اے میرے بیارے نی! کیا آپ جاہے ہیں کہ میرا قرب آپ کونصیب ہو بھے کہ آپ کے کان کو آپ کی زبان کے ساتھ قرب ہے اور جیسے کے آپ کے دل کے خطرات کو آپ کے دل کے ساتھ قرب ہے اور جیسے کے آپ کی جان کو آپ کے جسم کے ساتھ قرب ہے اور جیے کہ آپ کی نظر کو آپ کی آ تھ کے ساتھ قرب ہے۔ موی علی مینا وملیہ السلوة والسلام نے عرض كى: إن إلى الله عن اليا قرب ما بتا مول تو الله تعالى نے فرمايا: اكرتوب عابه تا بياتو مير عبيب محمصطفى صلى الله تعالى عليه وآلبدوسلم ير ورود یاک کی کثرت کرو\_ (القول البدلع: ص۱۳۱، سعادة الدارین: ص۸۵، معارج المنوق عص ١٠٠٨ مقاصد السالكين عوس٥)

ما لک الحفاء من ہے اللہ تعالی نے مولی کلیم اللہ علیا " آ والسلام کی طرف وی اللہ اللہ علیات اللہ علیات نے اللہ مولی اللہ اللہ علیات اللہ علیات

کے عرض کی: ہاں یا القدتو ارشاد باری ہوا: اے پیارے کلیم! میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و کلم پر دروو یاک کی کثرت کرو۔

(القول البديع: م ١٢٣٥ ، سعادة الدارين: ص ٨٧)

جب الله تعالى في حفرت آدم على مين وعليه المصلوة والسلام كويدا فرمايا تو آب في آ نکه کھولی اور عرش برمحرصلی الند تن ٹی علیہ وآلیہ وسلم کا نام تامی اسم گرامی لکھا دیکھا۔ عرض كى : يا الله! تير ي نزديك كوئى جه سے زياده عزت والا ب؟ قرمايا: اس نام والا پیارا حبیب جو کہ تیری اولا دیس سے ہوگا۔ وہ میرے زدیک تھے ہے بھی مرم ب-اے بیادے آدم! اگر میرا حبیب جس کابینام مبارک ہے نہوتا تو آسان پیدا کرتا نه زیمن، نه جنت نه دوزخ، پھر جب الله تعالیٰ نے حضرت حوا کو آ دم علیہ السلام كى پلى سے پيدا فرمايا اور آدم عليه السلام في ديكھا اوراس وقت الله تعالى نے آ وم علیہ السلام کے جسم اطہر میں شہوت بھی پیدا فرما دی تھی۔ آ دم علیہ السلام نے عرض کی نیا اللہ ایکون ہے؟ فرمایا: بیروا ہے۔عرض کی: یا اللہ اس کے ساتھ میرا تکاح کردے۔اللہ تعالی نے فرمایا: پہلے اس کا مبردو،عرض کی: یااللہ اس کا مبرکیا ے؟ فرمایا: جوعرش پر نام نامی لکھا ہے اس نام والے میرے حبیب پر دس مرتبہ درود یاک پڑھو۔عرض کی: یااللہ اگر درود پاک پڑھوں تو حوا کے ساتھ میرا نکاح كرد \_ كا؟ فر مايا: بأن! تو حصوت آ دم على نبينا وعليه الصلوق والسلام نه ورودياك یرُ صااوراللهٔ تعالیٰ نے ان کا حضرت حوا کے ساتھ نکاح کردیا البندا حضرت حوا کا مہر حبیب پاک بردرود پاک ہے۔ (سعادة الدارين: م ۸۸)

سيدة صديق البريطة كاقول مبارك:

ابو بکر صدیق عظی نے فرمایا بی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گنا ہوں کو بوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پائی آگ کو بچھا دیتا ہے اور حضور علیہ الصلو ق والسلام پرسلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضائے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے ادر رسول اکرم صلّی الله تعالی علیه وآلبه وسلّم کے ساتھ محبت کرنا اللہ کی راہ میں تکوار چھانے اور جانیں قربان کرنے سے افغنل ہے۔

(القول البدليج:ص١٢، سعادة الدارين:ص ٨٨)

ام الموسين حبيب حبيب رب العلمين صديقه بنت صديق عله كا قول مبارك:

مجلسوں کی زینت نبی کر میم صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ہے للبذا مجانس

کورود پاک سے مزین کرو۔ (سعادة الدارین جم ۸۸)

سيرنا الوجريره هفا كاارشاد كراى:

آپ نے فرمایا ہی اکرم صلی اللہ تھ کی علیہ وا کہدوسلم پر درود پاک پڑھنا ہے جنت کا راستہ ہے۔(سعادة الدارين:م ۸۸)

سيدنا عبدالله بن مسعود عليه كاارشاد كرامي:

سیدناعبدالله بن مسعود پیشی نے حضرت زید بن وجب سے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو رسول ابتد صلی اللہ تق کی علیہ وآلہ وسلم پر ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ (القول البدلیج: ص ۹۰ اسعاد ق الدارین: ص ۸۸)

حضرت سيدنا حذيفه هي كافرمان:

حفرت حذیفہ عظیہ کا فرمان ہے کہ درود یاک پڑھٹا درود پاک پڑھے والے کو اور اس کی اولا داوراولا دکی اولا دکورنگ ویتا ہے۔ (سعادۃ الدارین: م ۸۹)

حطرت سيدتا عمر بن عيدالعزيز عله كا قربان:

حضرت عمر بن عبدالعزیز هذاه نے فرمان جاری کیا که جمعہ کے دن علم کی اڑ عت کردادر بی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔

(سعادة الدارين: م ٨٩ م القول البدلج: ص ١٩٤)

حضرت وهب بن مليد الله كاارشادمبارك:

فرمایا می اکرم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم پر درود پاک پژهنا الله تعالی کی عهادت --- (سعادة الدارین: ص ۸۹)

سيدنا المام زين العابدين جكر كوشه شبيد لربلانه كاارشاد كراي:

ا مام عالی مقام امام زین العابدین عظی نے فرمایا: اہلنست و جماعت کی علامت اللہ تعالیٰ کے پیارے دسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کشرت کرنا ہے۔ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کشرت کرنا ہے۔ (سعادة الدارين: ص ۸۹)

### سيدنا الم جعفرصاوق الله كافرمان عالى:

آپ نے فرمایا کہ جب جسرات کا دن آتا ہے تو عصر کے وقت اللہ تعالیٰ آسان
سے فرشتے زشن پراتارتا ہے ان کے پاس جا عمدی کے اوراق اور سونے کے قلم ہوتے
ہیں جسرات کی عصر سے لے کر جسرات کے ون غروب آفتاب تک زشن پر رہج
ہیں ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک
لکھتے ہیں۔ (سعادة الدارین: ص ۸۹، القول البدلیج: ص ۱۹۵)

سيدنالهام شافق عدى ارشادمبارك:

فرمایا بیں اس چز کومحبوب رکھتا ہوں کہ انسان ہر حال بیں درود پاک کی کشرت کرے۔(سعادة الدارین:م ۸۹)

حضرت این تعمان رحمته الله علیه کا قول مبارک:

فرمایا کدائل علم کااس پراتفاق ہے کہ رسول اگرم صلی اللہ تعالی علیه وآلہ وسلم پر دردو پاک پڑھنا سب عملوں سے افضل ہے اور اس سے انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں عاصل کرلیتا ہے۔ (سعادة الدارین: ص ۸۹) حصرت علام حلیمی رحمتہ اللہ طبی کا ایمان افروز ارشاو:

فر مایا کدرسول الندسلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی تعظیم کرنا بیا میان کاراسته ہے اور

ر بھی مسلم کو تعظیم کا درجہ محبت سے بھی بالاتر ہے۔ البذاہم پر لازم ہے کہ جیسے غلام اپ آ قاکی یابیا اینے باپ کی تعظیم وتو قیر کرتا ہے اس ہے بھی بدر جہازیاد وسرور عالم ملی اللہ تعالی علیہ وآلبہ وسلم کی تعظیم و تو قیر کریں۔ پھر اس کے بعد آپ نے آیات واحاد یث مباركه اورصحابه كرام رضى التدتعالى عنهم يحطريق ذكر قرمائ جوكه سركار ووعالم صلى الله تعالى عليه وآل وسلم كى كمال تعظيم وتوقير يرولالت كرتے بين اور فرمايا: بيان حضرات كا حدثی جوسر کی آنکھوں سے حضور کا مشاہدہ کرتے تصاور آج تعظیم ولو تیر کے طریق میں یے بھی ہے کہ جب حضورصلی النّد تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکریا ک جاری ہوتو ہم صلوۃ وسلام برحيس، محرفر مايا: كرانتُدتمالي مجي حضور عليه الصلوة والسلام يرورود ماك مجيجيًا باورانشه تعالی کے فرشتے بھی حالا تک فرشتہ شریعت مطہرہ کے پاینزئیس ہیں تو دہ درود باک براہ کر الله تعالى كا قرب ماصل كرتے ميں ابذا بم ان فرشتوں سے زيادہ اولى، احق ، احدى، افلق میں کے درود یاک برهیں ادر قرب حاصل کریں۔ (سعادة الدارين: ٩٩٥) غوثوں کے فوٹ محبوب سجانی قطب رہانی فوٹ اعظم رحمت الله عليه كاارشاد كراي: آپ نے قرمایا:علیکم بلزوم المساجدو کثرة الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم ليحني اسائيان وألواتم مجدول اورالله تعالى محميب ملى الله تعالى عليه وآليه وسلم ير درود ياك كولازم كراو\_ ( في رباني ص١١)

حعرت عارف صاوی این کا قرمان ممارک:

فر مایا کہ درود یاک انسان کو بغیر مرشد کے اللہ تک پہنچا دیتا ہے کو تک باتی اذکار مں شیطان وفل اندازی کرلیتا ہے اس لیے مرشد کے بغیر جارہ نہیں لیکن درود پاک میں مرشد خودسيد دوعالم صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم بين لبندا شيطان وفل ائدازي نبيس كرسكتا-(سعادة الدارين:ص٩٠)

علامه حافظتم الدين حاوى رحمته الله عليه كاقول مبارك:

ا مام سقاوی نے بعض بزرگول سے نقل فرمایا ایمان کے راستول میں سب سے بڑ

راستہ نی کریم مسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے محبت کے ساتھ ادائے حق کی خاطر تعظیم دقو قیر کے لیے اور درود پاک پر موا خبت کر، بیادائے شکر ہے اور درول اگرم مسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شکر ادا کرنا واجب ہے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بڑے انعام ہیں۔ رسول عکرم شفیع معظم مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معدلیٰ محلول سے فوز عظیم حاصل کر لینے کا ذریعہ ہیں وہ ہمارے شاندار اور بلند ترین معدلی محمولی محم

علامه الميشى رحمته الله تعالى كا قول مبارك:

فرمایا کدوہ کون سا وسیلہ شفاعت ہے اور کون سائل ہے جوزیادہ نفع دینے والا ہو
اس ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنے ہے جس سے ذات بابر کات پر انڈ تعالیٰ اور
اس کے فرشتے درود پاک جیجے ہیں بس اس ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنا نور
اعظم ہے اور بیوہ تجارت ہے جس میں شمارہ ہیں اور درود پاک پڑھنا اولیائے کرام کے
لیم جوشام کی عادت بن بھی ہے۔ (سعادة الدارین: ص ۹۰، القول البدلع: ص ۲۳۱)
حضرت علامہ مراتی رحمت اللہ تعالی کا تول میارک:

فرمایا اے میرے عزیز تو اس ذات پر درود پاک کی کشت کر جوسید السادات ہیں،
جو سعادتوں کی کان ہیں کیونکہ اس ذات والا صفات پر ورود پاک پڑھنا خوشیوں کے
عاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور نفیس ترین رفتوں کے حاصل کرنے اور ہر نفصان پہنچائے
والی چیز سے نیچنے کا ذریعہ ہے اور تیرے لیے ہر درود پاک کے بدلے زمین وآسمان کے
مالک کی طرف سے دیں دمتوں کا مزول اور دس گنا ہوں کا منانا اور دس در جوں کے بلند
کرنے کا انعام ہے اور ساتھ ہی فرشتوں کی تیرے لیے رحمت و بخشش کی دعا کیں شامل
ہیں۔ (سعاوۃ الدارین: میں اج)

### عارف بالسيدنالام شعراني الله كاارشادمبارك:

فرمایا کہ ہم سے رسول اکرم شقیج عظم صلی الله تعالی علیه وآلیه وسلم کی طرف سے عہد نیا ئیا ہے کہ ہم صبح وشام حضور کی ذات باہر کات پر درود پاک کی کثرے کریں اور مید کہ ہم اسپے مسلمان بحائيول كودرود ياك يزجيح كاجروثواب بتائي اورجم ان كوسيدوه عالم نورجسم ملى لندند ألى مديد وآلد وسلم كي محبت وعظمت ك اظهار كے ليے درود ياك يرد هن كي يوري رغبت در نمیں اور اگر مسلمان بھ کی روزاند میج وشام بزار ہے وس بزار تک ورود پاک پڑھنے کا ورو بنالیں قربہ مارے عملوں ہے افضل ہومج اور درود یا ک پڑھنے والے کو جاہے کہ وہ باوضو ہواور حضور قلب کے ساتھ پڑھے کیونکہ بیجی مناجات ہے نماز کی طرح ، اگر جداس میں وضوشرط نبیں ہے۔ نیز فرمایا کدورود یاک رسول الترصلی الله تعالی علیدوآل وسلم کے در بار میں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ادر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلبہ وسلم جیسا کا تنات میں کوئی نہیں ہے كه جس كوالله تعالى و نياوآ خرت بين صاحب عل وعقد اور صاحب بهت وكشادينا يا موصلي الله تى لى عليه وآلبد وسلم للذاجو تحف اس آقاك صدق ومحبت كے ساتھ خدمت كرے اس كے ليے بزول بزوں کی گروٹیں جھک جاتی ہیں اور سب مسلمان اس کی عزت کرتے ہیں ہیسے کہ بادشاہوں کے مقربوں کے بارے میں مشاہرہ کیا جاسکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ شخ نورالدین شونی رحت الله عليه روزاندوس بزار بارورود ياك برها كرتے تھے اور فیخ احمد زواری رحمته الله عليه روزنه عاليس بزار باردرودياك يزها كرتے تھے۔ (سعادة الدارين: ص ٩١)

سيدنا ابوالعباس تجانى ده كاارشادكراي:

فر ایا کہ جب نبی اکرم حبیب محتر مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہر خیر ک چانی ہے غیوب ومعارف کی چانی ہے انوار واسرار حاصل کرنے کی چانی ہے تو جوشض اس ہے الگ ہوگیا وہ کٹ گیا اور دھتکارہ گیا اس کا اللہ تعالیٰ کے قرب سے پچھے حصے نہیں ہے۔ سے الگ ہوگیا وہ کٹ گیا اور دھتکارہ گیا اس کا اللہ تعالیٰ کے قرب سے پچھے حصے نہیں ہے۔ (سعادۃ الدارین: ص۹۲) نیز آپ نے کمی مرید کی طرف بطور تھیجت خطالکھا تو اس میں فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے وہ ذکر جس کا فائدہ بہت بڑا ہے اور جس کا پھل بڑا بیٹھا ہے جس کا انجام شاندار ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ورود پاک میڑ حمنا، حضور قلب کے ساتھ کیونکہ درود پاک ونیا وآخرت کی ہر خیر کا جالب ہے اور ہر شرکا واقع ہے اور جس نے سے نسخہ استعال کرایا وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے وستوں میں سے ہوگا۔

(سعادة الدارين:م ٩٢)

عفرت خواجه عطا والله رحمة الله عليه كا ارشاد كرامي:

فر مایا کہ جو محف نفلی نماز روز ہمیں کرسکتا تو جائے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے اور
نی اکرم صلی الند تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے ،اس پر اللہ تعالیٰ دس درود
بھیجتا ہے تو اگر انسان عمر بحر کی ساری نیکیاں بجالائے اور اوھرا یک بار حبیب خداصلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے تو یہ ایک بار کا درود پاک عمر بحرکی نیکیوں سے وزنی ہوگا
کیونکہ اے عزیز! تو ان پر ورود پاک پڑھے گا اپنی وسعبت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ جل شانہ
تجھ پر رحمت سمیعے گا اپنی شان ر بو بہت کے مطابق اور بیاس وقت ہے کہ وہ ایک کے بدلے
ایک جمیعے تو کون اندازہ کرسکتا ہے۔ (سعادۃ الدارین: ص۹۳)

امام محدث علامة تسطلاني شارح محم بغاري رحشد الله عليه كا قول مبارك:

فرمایا کہ اس مجوب کریم اور رسول مظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سب سے اولی و اعلیٰ، افضل واکمل، اشہی ، از ہر وانور ذکر پاک آپ کی ذات پاک پر وروو پاک پڑھنا ہے۔ (سعادة الدارين: ص٩٤)

حعرت شاه مبدارجم والد ما جدشاه ولى الله محدث وبلوى رحمة الله عليه كا قول ميارك:

آپ نے فرمایا: بھا و جدنا هاو جدنا (القول الجمیل عربی ص۱۰۳) یعن ہم نے جو کچھ بھی پایا ہے فواہ وہ دنیاوی انعامات ہول خواہ اخروی، سب کا سب درود پاک کی برکت سے بایا ہے۔
سے بایا ہے۔

### حضرت شاه ولى الشرىد دواوى رحمة الشعليدكا فرمان مبارك:

ازان جسمله آنست که خوانده درود از رسوائی دنیا محفوظ

لے ماندو خللے در آبرو

لین درود پاک کے فضائل میں سے بیہ ہے کداس کا پڑھنے والا ونیا کی رسوائی سے کھوظ رہتا ہے اوراس کی آبرو میں کوئی کی نہیں آتی۔

سيدى المكرم حضرت على خواص ديد كاارشاد كرامى:

فر مایا جس کسی کو حاجت در پیش ہوتو وہ ہزار مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ نبی اکرم صلی انڈ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مائنے ، انشاء اللہ حاجت پوری ہوگی۔ (ججۃ اللہ علی العنمین ۴۳۳/۳)

بكيرعشق ومحبت علامه يوسف بن اساعيل بنها في عليه الفعنل الرباني كا قول مبارك:

آپ نے فرہایا کہ درود پاک المصلواۃ و المسلام علیک یاسیدی یارسول الملّٰ ہ قبلت حیلتی ادر کنی روزنہ تین سوبار دن رات میں پڑھےاور معیبتوں اور پریشانیوں کے وقت ایک ہزار بار پڑھے، پیمل مشکلات کے لیے تریاق مجرب ہے۔ (جمۃ النظی العلمین ۴/۲۲۳)

فيخ المحد ثين شاه عبدالحق محدث دالوي قدس سروكا تول مبارك:

آپافبارالا خیار کے اختام پردربارالی میں دعا کرتے ہیں: یااللہ! میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو کہ تیری درگاہ ہے کس پناہ کے لائق ہو، میرے سادے مل کوتا ہوں اور فسادنیت ہے طوث ہیں سوائے ایک عمل کے وہ عمل کونسا ہے وہ ہے تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نہا ہے اکساری عاجزی اور دی آلہ وسلم کی بارگاہ میں نہا ہے اکساری عاجزی اور دی آلہ وسلم کی ماتھ کھڑے ہوکر درود وسلام کا تخذ عاضر کرتا، اے میرے رب کریم! وہ کون سامقام ہے جہاں اس درود وسلام کی مجلس کی نسبت زیادہ فیرو برکت اور رحمت کا نزول ہوگا، اے میرے پروردگار! جمھے سچا یقین ہے کہ سودالا عمل میں مقبول ہوگا اس عمل کے دو ہوجانے یا دائیگاں جانے کا ہر

گز جرگز کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ جواس درود وسلام کے دروازے سے آئے اسے اس کے روہوجائے کا خوف نہیں ہے۔

(اخيارالاخيارص٣٢١)

فقيدا بوليث سرقندي طاله كا تول مبارك:

فرمایا اگر درود پاک کا کوئی اور فائدہ نہ ہوتا سوائے اس کے کہاں میں شفا کی ٹوید ہے تو بھی عقل مند پر و' ب ب تق کہ وہ اس ہے نافل نہ ہوتا چہ جائیکہ اس میں بخشش ہے اور النہ تعالیٰ کی طرف ہے ،نہ ہے برصلوت تیں۔ ( تنبیدالغافلین ص ۱۲۱) حضرت تو کل شاہ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد گرامی:

فرمایا که بندہ جب عبادات اور یاد خدا میں مشغول ہوتا ہے تو اس پر فتنے اور آزمائش بکٹرت وارد ہوتی ہیں اور درودشریف کا بڑا عمدہ خاصہ میہ ہے کہاں کا وردر کھنے والے پرکوئی فتنداور اہتلائیس آتا اور خفاضت البی شامل حال ہوجاتی ہے۔

( ذكر خرص ١٩١٧)

نیز فرمایا کہ ہم نے دیکھا ﷺ کہ لمیت جب ارتی ہیں تو گھروں کارخ کرتی ہیں مگر جب درود پاک پڑھنے والے کے گھریر آتی ہیں تو وہ فرشتے جو درود پاک کے خادم ہیں وہ اس گھر میں بلاؤں کوئیس آنے دیتے بلکہ ان کو پڑوسیوں کے گھروں سے بھی دور پھینک دیتے ہیں۔(ذکر خیرص ۱۹۴)

# سيدى عبدالعزيز دباغ هايه كاتول مبارك:

سوال: جنت صرف درود پاک بی سے کیوں وسیع ہوتی ہے؟

جواب: اس لیے کہ جنت نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیدا شدہ ہے۔ (الا ہریز ص ۵۵۳)

> دهنرت سید محمد اساعیل شاه کرمانوالے دحمت الله علیه کا ارشاد کرای: آپ درود پاک کواسم اعظم قرار دیتے تھے۔ (خزیند کرم ص ۲۹)

جیے اسم اعظم سے سارے **کام ہوجاتے ہیں یوں بی درود پاک ہے بھی سارے** کے سارے کام خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی پورے ہوجاتے ہیں تو ان کا بن کرتو دیکیاور اگر تو ان سے بیگا ندر ہے اور کہتا پھرے کہ میرافلاں کام نہیں ہوا اور فلاں نہیں ہوا تو قصور تیرا اپنا ہے۔

فيخ الشائخ سيدمحمر بن سليمان جزولي رحمة الله عليه كاارشاد كرامي:

دربارالی میں عرض کرتے ہیں یا اللہ درود بھیج اس ذات پر کہ جس پر درود پاک

پزشنے سے ٹرناء جھز جاتے ہیں۔ یا اللہ درود بھیج اس ذات ٹرامی پر کہ جس ذات والا
صفات پر درود پاک پزھنے سے اولیاء کرام کے درجے حاصل ہوتے ہیں۔ یا اللہ درود
بھیج اس حبیب پر کہ جس پر درود پاک پڑھنے سے جھوٹوں پر بھی تیری رحمت نجما در ہوتی
ہے اور بڑوں پر بھی، یا اللہ در و بھیج اس ہمارے رسول صلی اللہ تی تا علیہ وآلہ وسلم پر کہ
جس پر درود پاک پڑھنے سے ہم اُس جہاں ہیں بھی ناز واقعت ہیں رہیں اور اس جہال
ہیں بھی۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم (آب کوٹر ص ۱۳۱۱)

حضرت علامه فای صاحب مطالع المسر ات در کاارشادگرای:

فرہا یا اللہ تعالیٰ نے ہندوں کے لیے دردد پاک کواپی رضا اور اپنے قرب حاصل کرنے کا سبب ہنایا ہے البغدا جو شخص جتنا درود پاک پڑھے گا اتنا ہی وہ رضا اور قرب کا حقدار ہوگا اور زیادہ اس بات کا لائق ہوگا کہ اس کے سارے کام انجام پذیر ہوں اور اس کے گناہ بخش دیئے جائیں اور اس کی سیرت پاکیزہ اور اس کا دل روشن ہو۔

(مطالع أكسر ات:ص٣)

خواجه في مظهر رحمته الله عليه كا ارشاد كرامي:

فریایا بادشاہوں اور بڑے لوگوں کی عادت ہے کہ جوان کے دوستوں کی عزت و تو قیر کرے اس کی عزت افزائی کرتے ہیں اس سے اظمہار محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالی سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ اس وصف کمال کے زیادہ لائق ہے لہذا جو مخص اس کے حبیب صلی اللہ تعلیم کی تعظیم وعزت کرے ان سے محبت کرے ان پر درود پاک پڑھے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے صلہ میں رحمت حاصل کرے گا ، اس کے گناہ بخش دیئے جا کیں گے اور اس کے درجے اللہ تعالیٰ بلند کرے گا۔

(ورة الناصحين ص ١٦٤)

مغسر قرآن حضرت علامدا ساعيل حتى رحمة الله عليه كاارشاد كرامي:

بزرگان دین نے فرمایا کہ تو بہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ تو بہ کے وقت عاجزی
کرے اور صبیب خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے کیونکہ نبی اکرم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ہر نبی اور ہر ولی کے شفیع ہیں اس لیے سیدنا ابوالبشر آدم علیہ
السلام نے بوقت تو بداللہ تعالیٰ کے دربار ہیں اس کے صبیب محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ (درق الناصحین ص ۱۲۷)

حضرت مولاتا ملامعين كاشفى رحمته الله عليه كاقول مبارك:

سیر ریاس الاس سے اسر مہیا کہ العداق کے جہتے جیاب کی العداق کے اسے وہ ہم وٹیا میں امت اپنے آقا پر درود پاک پڑھ کر آخرت میں حضور شفیع المذہبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلیہ وسلم کی شفاعت کی مستحق ہورای ہے لہذا درود پاک قبولیت شفاعت کا بیعانہ ہے جو کہ رب العلمین جل جلالہ کی بارگاہ میں جمع رہ گا۔ (معارج المنبع قاص ۳۱۸)

# معر آن ام فخر الدين رازي رحت الدعليكا ارشاد كرامي:

نر، ا ن رصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دردد پاک پڑھنے کا تھم اس لیے دیا می ہے تاکہ روح انسانی جو کہ جہلی طور پر ضعیف ہے اللہ تعالی کے الوار کی تجلیات قبول کرنے کی اسنہ اد حاصل کرے، جس طرح آ فاب کی کرئیں مکان کے روش دان سے اندر تبعا کئی ہیں۔ سے مکان کے دردد بیار روش نہیں ہوتے لیکن اگر اس مکان کے اندر پائی سے بیائی ہوتے لیکن اگر اس مکان کے اندر پائی سے بائی سے است یا آئینہ رکھ دیا جائے اور آ فاب کی کرئیں اس پر پڑی تو اس کے عمل سے بیائی سے میں موجے لیکن اگر اس کے عمل سے بیائی سے محمد اور درود بیار جمک اضحے ہیں۔ یوں بی امت کی روض اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے ظلمت کدوی برئی ہوتی ہیں۔ وہ نبی اگر مصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روح انور سے جو کہ سوری سے بھی روش تر ہے۔ اس کی ٹورائی کرٹول سے روش ماصل کرکے اپنے باطن کو چکا لیتی ہیں : در سے استفادہ صرف درود پاک سے ہوتا ہے اس لیے حضور صلی انلہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ان او لمسی المناس بی یوم القیامة اکٹر ہم علی صلو قد (معارج النبوق ص ۱۹۸۷)

## حغرت خواجه ضياء الله نعشبندي مجددي قدس سره كا قول مبارك:

فرمایا کہ جانا جا ہے کہ سب سے بڑھ کر سعادت اور بہترین عبادت سید دو عالم صلی القد تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اس لیے کہ درود بیاک کی کثرت سے حبیب خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عالب آجاتی ہے جو کہ تمام سعادتوں کی سردار ہے اور اس کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں قبولیت حاصل کرلیتا ہے اور درود پاک کی برکت سے سب سیات صنات ئے تبدیل ہوجاتی جیں۔ (مقاصد السالکین عسم میں

### سيدنا كعب الله كا قول مبارك:

فر مایا که کوئی دن ایسانهیں آتا کہ جس دن میں ستر ہزار فرشنے روضہ منورہ پر حاضری نددیتے ہوں ، روزانہ ستر ہزار فرشنے در بار رسالت میں حاضری دیتے ہیں اور روضہ انور کو گھر لیتے ہیں اور اپنے نور انی پروں کے ساتھ روضہ مطہرہ کو چھوتے ہیں اور درود پاک
پڑھتے رہتے ہیں۔ جبش م ہوتی ہے تو وہ آسان کی طرف پرداز کرجاتے ہیں اور سر
ہزار اور آجاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو وہ پرداز کرجاتے ہیں اور دوسرے سر بزار حاضر
ہوجاتے ہیں اور بیسسلہ تا تیاست جاری رہے گا جب قیاست کا دن آئے گا تو سرکا ہدو
عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سر ہزار فرشتوں کے جلو ہیں تشریف لا کیں گے اور انہیں
فرشتوں کے ساتھ میدان حشرکی طرف ردانہ ہوں گے۔

مولای صل وسلم دائماً ابداً علی حبیك حیر الحلق كلّهم حفرت خفراورحفرت الیاس علیما السلام كا ارشادگرای:

دونوں مفرات علیماالسلام فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جوشخص مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ تعالی اس کے دل کو یوں پاک کردیتا ہے بیسے کہ پانی کپڑے کو پاک کردیتا ہے۔(القول البدیع: ۱۳۳۰) سیدنا امام شعرانی قدس سرؤ کا ارشادگرامی:

درود پاک کی نشرت کی کم از کم مقدار کے متعلق فرمایا کہ بعض علاء کا قول ہے کہ کشرت کی کم از کم تعداد سات سو باردن کواور سات سو باررات کوروز انداور بعض علاء نے فرمایا: کشرت کی کم از کم مقدار تین سو پچاس باردن کواور تین سو پچاس باردات کوروز اندے کے رافضل الصلاق: ص ۳۱)

نیز فرہایا: جہارا طریقہ میہ ہے کہ ہم درود پاک کی اتن کثریت کریں کہ ہم حالت بیداری میں سید دو عالم سلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوں جیسے کہ محابہ کرام حاضر ہوتے تنے اور ہم سرکار سے دینی امور کے بارے میں اوران احادیث مبارکہ کے بارے میں سوال کریں جن کو حفاظ نے ضعیف کہا ہے اوراگر ہمیں بیرحاضری لھیب نہ ہوتو ہم درود پاک کی کثرت کرنے والوں میں شارنہ ہوں گے۔ (افضل المسلوٰ ق:ص ۴۱) جے کہ حضرت علامہ جابال الدین سیوطی قدس سرہ بیداری کی حالت بیں جا مجے
ہوے کہ عبارت دو عالم صلی القد تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت ہے مشرف
ہو نے نو فرمائے ہیں کہ میں اب تک بیداری کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی
میدوآلہ وسلم کی زورت ہے 20 بارٹوازا گیا ہوں اور جن احادیث مبارکہ کومحد ثین نے
ضعیف کہا ہے میں ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھرلیا
کرتا ہوں۔ (میزان کبرتی: ص ۲۳)

نیز امام شعرائی نے فرمایا: اے بھائی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستوں میں ہے تر یب تر راستہ ہے۔ رسول اکرم شفتی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا لہٰذا جو شخص سید دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی درود پاک وائی خاص خدمت نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ تک و نیجنے کا ارادہ کرے تو وہ محال کا طالب ہے لیعنی یہ نامکن ہے۔ ایسے شخص کو تجاب حضرت اندر داخل ہی نہیں ہونے دے گا ادر ایسا شخص جا بل ہے اسے در بار اللی کے آداب کا چہ بی نہیں ، ایسے کی مثال اس کسان کی ہے جو با دشاہ کے ساتھ بلاواسطہ کے آداب کا چاہتا ہے۔ (افضل الصافوت: مس اس)

نیز فر مایا: اے میرے عزیز! تجھ پرلازم ہے کہ تو درود پاک کی کثرت کرے کیونکہ جورسول اکرم ملی انٹد تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خدام ہوں گے سید الکونین صلی انٹد تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ ہے قیامت کے دن ان کے ساتھ دوزخ کے قرشتے کسی تھم کا تعرض نہیں بحریں مے ۔ (افضل انصلوت: ص۲)

حشر میں ڈھونڈا تک کریں ان کو قیامت کے سپائی پر وہ کس کو ملے جو تیرے وائن میں چھیا ہو نیز فرمایا: اے میرے عزیز! اگر اعمال میں کوتا تی ہو تکر سرور دو عالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت حاصل ہوتو بیرزیادہ نافع ہے اس لیے کہ اعمال صالحہ بہت ہوں ليكن سيد دوعالم ملى الله تعالى عليه وآلبه وسلم كى حمايت حاصل نه هول \_

(انعنل انصالوت: ص اس)

شخ اکبر شخ می الدین این عم فی ه نشه نے فر مایا اہل محبت کو چاہئے کہ وہ ورود پاک پڑھنے پر مبر واستقلال کے ساتھ نیکٹی کریں یہا ہ کسکہ بخت جا کیس اور وہ جان جہاں خود قدم رنجے فرما کیں اور شرف زیارت سے نوازیں۔

(نوربعير عدارميال عبدالرشيدروز نامدنوائ وفت)

ڈاکٹر عبدالجید ملک نے مدھم اتبال سے دریافت کیا کہ آپ تھیم الامت کیے بن سے تو عدسہ اتبال نے بلاتو قائم، ارمایا یہ تو کوئی مشکل نہیں ، آپ جا ہیں تو آپ بھی تھیم الام سے بن سکتے ہیں۔ ملک صاحب نے استجاب سے پوچھا: وہ کیے؟ تو علامہ اقبال نے فرمایا: میں نے گن کر ایک کروڑ مرتبہ درو درشر ریف پڑھا ہے اگر آپ بھی اس نسخے پڑھل کریں تو آپ بھی تھیم الامت بن سکتے ہیں۔ (روز نامہ نوائے وقت ۲۱ اپریل ۱۹۸۸ء) متر بڑار کوموافی مل گی :

درود شریف پڑھنے کے بے شا دستائل و برکات ہیں سیدنا حسن بھری کے ہاں ایک درت آئ ، اس سے سرش لی: جنور میری بٹی فوت ہوگئ ہے۔ میں اسے خواب میں و یکھنا جاہتی ہویں۔ آپ نے فرمایا: جار رکعت نماز نفل پڑھ، ہررکعت میں السحمل الشکالو، پھر درود شریف پڑھتے پڑھتے سوجانا۔ اس نے مشویف کے بعد سورہ الله سکم المسکالو، پھر درود شریف پڑھتے پڑھتے سوجانا۔ اس نے سارے ایک ایک خواب میں پی کو دیکھا: شدید عذاب کی حالت میں تھی ، اس خاتون نے سے واقعہ حسن بھری ۔ کہا۔ آپ نے صدق کرنے کا تھم دیا، شاید حالات بدل جا کمیں، ای واقعہ حسن بھری ۔ کہا۔ آپ نے صدق کرنے کا تھم دیا، شاید حالات بدل جا کمیں، ای

مجھے بین ؟ آپ نے فرمایا: نیم ۔اس نے کہا: میں وہی افری ہوں جس کی ماں آپ کے پری :؟ آپ نے فرمایا: نیم ۔اس نے کہا: میں وہی افری ہوں جس کی ماں آپ کے پری کی کی دورجہ کیے ل میں ؟ لڑکی نے کہا میر کی مال نے بچ کہا تھا تھر بیدہوا کہ قبرستان میں ایک بزرگ گزرا۔ اس نے درود شریف پڑھا اس کی برکت سے ہم ستر ہراز مجرموں کومعانی مل گئی۔ اس نے درود شریف پڑھا اس کی برکت سے ہم ستر ہراز مجرموں کومعانی مل گئی۔
(افضل الصاف نے میں م

### ظالم سے نجات ال کا:

صاحب نزیمته الجالس نے اپنی کتاب کے ص ۹۰ جلد ۲ میں آیک دلی پ واقعہ ذکر کیا ہے جس ہے درود شریف کی عظمت کا پیتہ چلتا ہے۔ ایک مخص کسی ظالم بادشاہ کے ظلم ہے تنگ آ کر کسی جنگل کی طرف نکل گیا، وہاں مدینہ منورہ کے تصور کے ساتھ ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا کی: اے اللہ! من تربی بارگاہ میں حضرت محمد رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوشنی یہ ماہول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہتر بی شفیع ہیں، جا دائیں چلا دے بہت ہوا۔ اب جا ہی بہتر بی شفیع ہیں، جا دائیں چلا جا۔ ہم نے تیرے دشن کو ہلاک کردیا ہے وہ اس بہتر بی شفیع ہیں، جا دائیں چلا جا۔ ہم نے تیرے دشن کو ہلاک کردیا ہے وہ اس بہتر بی شفیع ہیں، جا دائیں جلا جا۔ ہم نے تیرے دشن کو ہلاک کردیا ہے وہ اس بہتر بی شفیع ہیں، جا دائیں جلا جا۔ ہم نے تیرے دشن کو ہلاک کردیا ہے وہ اس بہتر بی تی تیرے دشن مر چکا تھا۔

# چره روش موكيا:

حضرت ابن حار قزونی نے اپنی کتاب مفید العلوم میں ذکر کیا ایک فحض اور اس کا بیٹا اکٹھے سنر کررہے تھے کہ سنر میں باپ کا انتقال ہو گیا اور فوراً اس کی شکل مجز گئی محر حضور صلی اللہ تن ٹی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کردی کہ یااللہ! یہ بندہ میرا نام من کر درد دشریف پڑھا کرتا تھا اس کا چیرہ روش فرما دے، آئے کھی تو اس کے بایہ کا چیرہ روش تھا اور شکل درست تھی ۔ (فضائل میں ۱۳)

# الله تعالى في محمية بنش ديا:

عیسی بن عبار دینوری علیه الرحمه فر ماتے ہیں: بعض افراد نے ابوالفضل اکلد ری کو خواب میں دیکھا اور یوجھا. آبوالفصل! تیرے ساتھ رب نے معامد کیسا کیا؟ انہوں نے جواب دیا: مرے رب نے جھے بخش دیا۔ یو جھا: سممل کی وجے ہے؟ ابوالفصل نے کہا: جب بمي حضورصلى الثد تعالى عليه وآلبه وسلم كا نام آنا تفا تؤهي صلى الثد تعالى عليه وآلبه وسلم لكها كرتا تها يمي كام ميري بخشش كا سامان بن كميا\_ (معارج م ١٤٥ جلوا)

#### فرشتون كانام:

منتلخ جلال الدين عليه الرحمة فرمائے ميں اور ايلي كتاب جمع الجوامع ميں نقل كيا ہے: حفص بن عبدالله نے اسپنے والدا اوزرعہ کوخواب میں دیکھا وہ قرشتوں کی نماز کی اہامت كررے تھے۔ آپ نے يو جما: ابا! بدرتبه كيے ل كيا كه فرشتوں كے امام بن محتے؟ كها: بيني إين في وس بزار حديثين اين باتھ سے تعين اور برمرتبه حضور ملى الله تعالى عليه وآلبوسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلبہ وسلم لکھتا رہا، اس کی ہرکت ہے فرشتوں كى امامت نعيب موكى . (جذب القلوب: ص٣٥٣)

## آثير من حسين فخصيت:

حضرت میخ شبلی علیه الرحمه فرمات بین: ان کے یزوں میں ایک محض فوت ہوگیا۔ آب نے اے خواب میں دیکھا اور پوچھا: بنا قبر کا معاملہ کیے گزرا؟ اس نے کہا: سخت پریشان ر ہا، فرشتوں کی گرفت سخت ہوئی تو احیا تک ایک حسین وجمیل مخفی قبر میں نلا ہر ہوا اور این نے مجھے سوالات کے جوابات بتا دیئے۔ میرا مسلاحل ہوگیا۔ میں نے بوجھا: آپ کون میں چومیرے کام آئے؟ اس نے کہا. میں ایک آدی ہوں جو تیرے کثرت در دو شریف بڑھنے سے پیدا کیا گیا اور جھے تھے ہے کہ تیری برمعیب میں کام آتا ربون \_ (جدب القلوب: ص ٢٥٠)

## درود شریف کے باعث زیارت ہو گی:

مجر بن سعید مطرف علید الرحمد فرمات میں . مجھے درود شریف پڑھنے کا بے حد شوق تی ، بمیٹ ایک بزار مرتبہ پڑھ کرسوتا تھا۔ ایک رات تسمت بیدار ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالٰ ملید وآلد وسلم کی زیارت سے نوازا گیا۔ حضور علید السلام کی آید سے سارا محمر روشن ہوگیا۔ حضورصلی الند تعالیٰ علید وآلدوسلم نے پیار سے مجھے بوسے نوازا ، آنکے کھلی تو تمام

مر خوشبوے مہا ہوا تھا اور کی دن تک میرے رضارے خوشبوآ تی رہی۔

(جذب القلوب: ص٢٦، مطالع المسر ات: ص ٥٨ ، فضائل ص ٤٩)

زیارت کے لیے امام سخاوی سے منقول:

ام خادی فرماتے میں شام سے ایک فنص دربار رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور میرا والد بہت بوڑھا ہے۔ آپ کی حاضری کی طاقت نہیں رکھتا اور آپ کی حضور میرا والد بہت بوڑھا ہے۔ آپ کی حاضری کی طاقت نہیں رکھتا اور آپ کی زیارت کا مشاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کہدو وسات راتیں کم شرت سے یہ درود شریف یہ ہے: صلی اللہ علی محر جنانچاس نے اس بڑمل کیا زیارت نصیب ہوگئ۔ (افضل الصلاة: مسلم اللہ علی محر جنانچاس نے اس بڑمل کیا زیارت نصیب ہوگئ۔ (افضل الصلاة: مسلم اللہ

غوث اعظم سيداحد دحلان كا قرمان:

سیداحمد دحلان علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے درودشریف مجرب ہے:

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الجامع الاسرارك والدال عليك وعلى اله وصحه وسلم.

عنیة الطالبین میں سیدنا عبدالقادر جیلائی نے بیردوایت نقل کی ہے حضور علیہ السلام ا نے فرمایا: جو محض جعد کی رات کو دور کھت نماز پڑھے، جرر کعت میں الحمد شریف اور آیة الکوی ایک بار قبل جواللہ پندرہ بار، چھرفارغ جوکرورود شریف بزار بار پڑھے۔وہ میری زیارت کرے گا اور جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے جنت اور گنا و معاف۔ (افعنل الصلوق: ص ۴۷، غنیہ الطالبین ص ۸۵، جلد ۲) حل مشکلات:

حفرت شیخ احمرعلیہ الرحمہ فرمائے ہیں : حل مشکلات معما ئب کے لیے در دو مشریف فرب ہے۔

السلهم صل وسسلم وبارک علی سیدنا محمد النور الذاتی و سرائساری فی سائر الاسماء الصفات. (افضل السلوة: من ۱۱۲) حضرت زین العابدین علیه الرحمه نفقل کیا ہے۔ اسپے مشارم سے جب کوئی مشکلات میں پیش جائے تو حضور صلی اللہ تعالی ملیہ وآلہ وسلم پر کشرت سے بیدرودشریف برنے ھی اللہ تعالی اللہ تعالی مائی دورودشریف بیرے:

اللهم صلى على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي ادركني يارسول الله. (أفضل اصلوق: ص ١٥٥)

قرب الى كے ليے:

شخ عارف محمد حقی افندی فرماتے ہیں: مجھے میرے شخ نے مدیند منورہ ہیں اس دردد شریف کی اجازت فرمائی جس کی برکت ہے جھے پرعلم کے در وازے کھل گئے اور قرب خداوندی نصیب ہوا۔ اس درودشریف کو بہت ہے اولیاء نے وظیفہ رکھا ہے۔ درودشریف سے:

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في كل لمحدة و نفس بِعَدَدِ كل معلوم لك. (أَفْشُ الصادَق: ١٦٢٥) ورود شريف كا يرهنا صدق سے افغل ہے:

ابوعبدالله الرصاع حقد الاخيار من فرمات جن: ومثل كى عامع معجد من أيك براك سن يوجها كيا كرحمنور صلى الله تعالى على وآل وسلم بر درود بعيمة معدقد واجبه س

نے کہا: حمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی الیں بات بتاؤ کہ آپ علیہ وآلہ وسلم کی الیں بات بتاؤ کہ آپ سے واسطہ سے بیان کرسکوں ، انہوں نے کہا: ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بیفر ماتے ستا ہے کہ جو بھی مجمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیم گا اس کا دل خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے منور کرے گا۔

(سعادة الدارين:ص٣٥٣ جلد)

كتوال الل يزا:

میداحمد الصاوی تقل کرتے ہیں: ولائل الخیرات کے مولف محمد بن سلیمان جزوی
علیہ الرحمہ نے قباز پڑھتاتھی، وضو کے لیے اضح کو کیں پر آئے گر پاتی تکا لئے کے لیے
سامان ری ڈول نہ تھا، پریٹان ہوئے بالا خانہ سے ایک پچی نے اس پریٹان حالت کا
جائزہ لیا، وہ حاضر ہوئی، عرض کیا: بابا تی پریٹان کیوں ہیں؟ فرمایا: نماز پڑھتا ہے اور
پائی تکالئے کے لیے ڈول نہیں، تو اس پچی نے کوئیں ہیں اپنا تھوک ڈالا بس کیا تھا؟
کوال فورا ایل پڑا، شخ اور ان کے ساتھیوں نے پائی لیا، وضو کیا اور نماز سے فارغ ہوکر
شخ محمد سلیمان علیہ الرحمہ نے اس پچی سے فرمایا: تھے سے تم دے کر پوچھتا ہوں اتنا بڑا
مقام تھے کیے حاصل ہوگیا؟ اس نے کہا: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کشرت سے
دوود شریف پڑھے کیے حاصل ہوگیا؟ اس نے کہا: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کشرت سے
درود شریف پڑھے سے یہ مقام نصیب ہوا۔ شخ نے اس وقت عہد کیا؛ درود شریف پر
سلاس میں محبت سے پڑھی جاتی ہے۔

پھر شخ نے اس پی سے پوچھا بتا وہ درود شریف کون ساہے جوتو پڑھتی ہے؟ اس نے پھر بید درود شریف بتایا جوآپ نے اپنی کتاب دلاکل الخیرات شریف حزب سالع ہیں۔ نقل کیا ہے۔اے صلوۃ البیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

ورودشرلف بدس:

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلوة دائمة مقبولة نورى بها عنه حق العظيم.

(سعادة الدارين:م ١٣٩٥ جلدا)

عيدي ل مخي:

ا و حبداللہ بن الرصاع نے اپنی کتاب میں شیخ ابوائحس بن حارث کا واقد تکھا ہے۔
شیخ ابوائحس منہ ہور اولیاء میں ہے تنے ۔ درود شریف کشرت ہے پڑھا کرتے تنے ۔ عید
آگئی، گھر میں کھانے کا سامان شرقعا بچوں کے کپڑے بھی نہ تنے، شدیہ پریشانی میں تنے،
رات کا پچھ حصہ گزرا، دستک ہوئی، باہر نظر تو پچھ صاحبان پر تکلف کھانا اٹھائے کپڑے
کئے دروازے پر موجود تنے ۔ کو چھا اس وقت کیے آئے؟ انہوں نے کہا ہمیں حضور صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ، ابوائحس پریشان ہے اسے کھانا پہنچاؤ، ان کے
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ، ابوائحس پریشان ہے اسے کھانا پہنچاؤ، ان کے
بیاس کے لباس کا انتظام کرو، ہم آگئے ہیں۔ یہ درزی بھی ساتھ لائے ہیں کہ بچوں کے
لباس کا ناپ لے کر صبح تک تیار کردیں چٹانچ دات ہی سارے کام ہوگئے۔

ر سعادة الدارين:ص٥٠م جلدا)

ين نبيس چيوزون گا:

امام عبدالوباب شعرائی نے الطبقات میں فرمایا کدابوالدوا بہ خازلی فرمایا کرتے ہے۔ میں حضور صلی التد تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بہر و در ہوا اور عرض کی:
یار سول اللہ! مجھے نہ چھوڑنا۔ فرمایا: ہم تہمیں نہیں چھوڑی کے یہاں تک کہتم حوض کوثر پر
آ دَاوراس کا پانی ہوکہ تم سورة الکوثر پڑھے ہواور بھے پر درود شریف کی کثرت کرتے ہو،
دردد شریف کا اجرتو میں نے تم کودے دیا ، سورة الکوثر کا ثواب تمہارے لیے یاتی رکھوں گا اور بھر فرمایا: جب بھی کوئی پریشانی واقع ہوتو یہ کھات پڑھ لیا کرنا:

استغفرالله العظيم لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واساله التوية والمغفرة انه هو التواب الرحيم.

(سعادة الدارين:ص٢٣٣ جلدا)

حضور ملى الله تعالى عليه وآلبه وسلم في رخ محير ليا:

ابوعلی حسن بن عطار فرماتے ہیں: مجھے ابوطا ہرنے چند حروف کھے ان میں ایک بات یہ بھی تھی جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام کھوتو ساتھ میں کھا کرون مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کھوتو ساتھ میں بہت جب حدیث اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تو ہیں درود شریف نہیں کھتا تھا۔ کھتا تھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا تو ہیں درود شریف نہیں لکھتا تھا۔ ایک مرتبہ خواب ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو ہیں نے متحد ہوکر سلام عرض کیا تو ہیں نے عرض کیا: محتوجہ ہوکر سلام عرض کیا تو آلہ وسلم نے درخ چھر لیا، پھرعرض کیا: پھر رہے ہوا۔ ہیں نے عرض کیا: عصور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آب رہے ہوا۔ ہیں نے عرض کیا:

وہ استحصیں مجیر لیں تو قیامت ہے زندگی

فر مایا: تو میرے نام کے ساتھ درود شریف نہیں لکھتا۔ اس کے بعدیں نے ہر مرتبہ آپ کے نام کے ساتھ درود شریف لکھنا شروع کردیا۔

#### سيد محمود كردى كامقدر:

آپ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میری قسست کا ستارہ چیکا، خواب ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے انتہائی شفقت و بیارے جھے کود میں بٹھایا اور جھے تھم دیا کہ جھے پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرد، اس عزت افزائی پرخوش سے میرے آنسوگل آئے، خواب سے بیدار ہواتو میرے رخسار آنسوؤں سے ترتیع ہے۔ درود شریف کے باعث محبوب بیا:

عبدالواحد بن زين فرمات بين: مِن خواب مِن حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كي

زیارت ہے مشرف ہوا،آپ کے ہاتھ میں ایک ایسے نوجوان کا ہاتھ تھا جو فائ تھا، فائر تھا، فائم تھا۔ میں نے عرض کی: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دآلہ وسلم بینو جوان کیما ہے؟ آپ نے اپنا دست مہارک اسے کیوں دے دیا؟ فرملیا: مجھے پہتے ہے میں اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر جارہا ہوں کہ اس کی منفرت کی سفارش کروں۔ مجھے امید ہے کہ میرا رب میری سفارش کروں۔ مجھے امید ہے کہ میرا رب میری سفارش کروں۔ مجھے امید ہے کہ میرا وقت ایک ہزار مرجہ صنوۃ و سلام پڑھتا ہے۔ عبدالواحد فرماتے ہیں: میں می صحبہ گیا تو بہاں روتا ہوا مسجد میں داخل ہوا اور مجھے کہا بھے ان عبدالواحد اپنا ہاتھ بڑھاؤ، کہارے ہاتھ برتائب ہوجاؤں۔ اس کام کے لیے مجھے حضور صلی التہ تعالیٰ علیہ دآلہ وسلم نے ججھے وہ سارا واقعہ سنا نے تہارے یاس مجبعا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دآلہ وسلم نے جھے وہ سارا واقعہ سنا دیا ہے جورات تمہارے اور رسول اللہ تعالیٰ علیہ دآلہ وسلم کے درمیان پیش آیا۔

#### مجھے تمہارا درودوسلام پہنچا ہے:

ابوسلیمان محمد بن حسین فرماتے جی کہ جارا ایک پڑوی تفضل تا می تھا جونماز ، روزہ ، مج اورز کؤ قاکا پائندتھا گی علیہ وآلہ وسلم پرورود وسلام مج اورز کؤ قاکا پائندتھا گی علیہ وآلہ وسلم پرورود وسلام مبیں لکھتا ، تھا۔ خواب میں حضورصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تھیب ہوگئی تو حضورصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے نام کے ساتھ درود شریف کیوں نہیں لکھتا ، بھراس نے لکھنا شروع کردیا۔ بچھ دیر بعد پھرزیارت تھیب ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تیمراسلام جی دیا ہے۔

(سعادة الدارين:م ۳۵۳ جلدا)

## معرت شبلی کو بوسده یا:

حافظ ابوموی فرماتے ہیں: میں ابو بحر بن مجامد کے پاس حاضر تھا کہ حضرت شکی آئے، ابن مجامد نے استقبال کمیا، کھڑے ہوئے، معانقہ کمیا اور ان کی آتھوں کے درمیان بوسد دیا۔ میں نے ابو کر سے بع چما: آپ نے شبلی کا اس قدر احترام کیوں کیا؟
جب کہ بغداد کے عام لوگوں کا خیال ہے کشیلی مجنون ہے۔ فرمایا: میں نے اس سے دہی
سلوک کیا ہے جورسول الشعملی الشاقعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کیا تفا۔ ابو کرنے کہ
میں نے حضور صلی الشاقعالی علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں ویکھا: شبلی حاضر ہوئے تو حضور صلی
اللہ تعدیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بوسد دیا۔ میں نے عرض کی: یارسول النداشہلی سے ات
صین برتاؤ فرمایا ابو کرشیلی فماز کے بعد بہ آیہ کریمہ بڑھتا ہے:

لقد جالكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنته حريص عليكم بالمومنين رؤف رحيم. `

آخرتك بمرجمه بال طرح درود بعجاب

صلى الله عليك يا محمد. ٣ إرفغاكل الااء،

اس كايمل مين بيارالكاب- (سعادة الدارين: من ١٣٨٣ جلدا)

اوتف نے گوائی دی:

تیرے حق میں گواہی دی اس نے عرض کی حضور! میں ہمیشہ اٹھتے ہیٹھتے آپ پر دروو شریف پڑھتارہتا ہوں۔(سعادة الدارین:ص ۷۷۸ جلدا)

جواہر پارے:

حافظ خادی فر ماتے ہیں. نبی اسرائیل میں ایک شخص سرگیا، لوگوں کی نگاہوں میں پہندیدہ نہ تھا اس کے تجہیز وعفین میں اپنوں نے لا پر وائی کی موٹ علیہ السلام کو حکم ہوا، اسے خسل دیں، جنازہ پڑھا ئیں، اسے بخش دیا حمیا ہے۔ موٹ علیہ السلام نے عرض کی: البی کس عمل کے باعث اسے معاف کردیا حمیا؟ جواب ملا: دہ ایک دن توراۃ پڑھ رہا تھا کہ محرصلی الشتعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تام آیا۔ اس نے اس سے بیار کیا، درود بھیجا، میں نے اس کے بدلے اس کو معاف کردیا۔ ابو محمد نے اپنی کتاب ذوالا عقام میں لکھا ہے موٹ کا علیہ السلام کو دریا میں عصا مارنے کا حکم اس طرح ہوا تھا کہ محمصلی الشتعالیٰ علیہ وآلہ دسلم پر علیہ السلام کو دریا میں عصا مارنے کا حکم اس طرح ہوا تھا کہ محمصلی الشتعالیٰ علیہ وآلہ دسلم پر ادردہ جمیع چنا نچے انہوں نے ضدا کا ذکر کیا اور درود شریف پڑھ کرعصا ماراتو دریا بھی کیا۔ دردہ بھیجو چنا نچے انہوں نے ضدا کا ذکر کیا اور درود شریف پڑھ کرعصا ماراتو دریا بھی کیا۔ دردہ بھیجو چنا نچے انہوں نے ضدا کا ذکر کیا اور درود شریف پڑھ کرعصا ماراتو دریا بھی کیا۔

سیدنا صدیق اکبر رفظہ نے قرمایا: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا ہوا درود اس سے زیادہ گنا ہوں کومٹا تا ہے جیسے یانی آگ کو۔

سیدناعلی المرتفنی عظیہ فرماتے ہیں: جوفض جعد کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ دسلم پر سومر تبد درود پڑھے قیامت کے دن اس حال ہیں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا اگر ساری مخلوق میں تعتیم کیا جائے تو سب کو کافی ہوگا۔ اس روایت کو ابوقیم نے حلیہ ہیں بھی ذکر کیا ہے ابوجمہ نے سیدنا علی الرتھنی کا بیقول بھی نقل کیا ہے۔ اگر مجھے ذکر خدا کے بھول جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہیں قرب خدا تعالی کو صرف درود مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حاصل کرتا۔ (سعادة الدارین: مس ۲۵۷ جلدا)

#### انوارويركات كى جاني:

سیدی ابوالعباس بیجانی نے لکھا ہے درودشریف پڑھنے والا اللہ سے دعا کرتا ہے: اے اللہ! اس کا پڑھا ہوا درودشریف اس کے لیے چالی بنا دے کس کی چالی، فزانہ کی چالی بنا دے کس کی چالی، فزانہ کی چالی اسرار و معارف کی چالی، الوارو برکات کی چائی، تمام بند دروازوں کی چالی ، انعام دمغفرت کی چالی ،سکون و چین کی چالی، رحمت و برکت کی چالی اور عنایات الہید کی چالی۔

یعظی ابوالعباس نے ایک طالب علم کونسیحت تکھی جو یہاں پر بھی تکھنے کے قابل ہے۔
فرہاتے ہیں: صفاء قلب کے ساتھ طاہر و باطن ہر حال میں خدا کے تھم کی مخالفت سے بچئے
رہنا ہر حال میں اس کے تھم پر راضی رہنا، تقدیر پر مبر کرنا یا در مکھنا سب سے بڑا فائدہ
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حضور قلب سے در در بھیجنا ہے بیہ وظیفہ دینوی و
اخروی تمام مقاصد کے حصول کا ضامن اور تمام مشکلات کاعل ہے اور جو مخص اس پر عمل
کرے گا وہ بی اللہ تعالی کاسب سے بڑھ کر برگزیدہ ہوگا۔

(سعادة الدارين: ١٢٦٣ جلدا)

# بحرى طوفا لول سے نجات كى:

شیخ احد بن نابت مغرلی فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ بندرگاہ ہے بحری جہاز میں سوار ہوئے ،سندری ہوائیس ہمیں اٹھارہ دن تک پریشان کرتی رہیں۔سارے ساتھی علیہ آگئے، پریشانی میں سو گئے خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نے نوازا گیا۔ آپ نے فرمایا: کل انشاء اللہ سفر کرو گے۔ میں نے عرض کی:حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا فرما کیں کہ سفر اس و عافیت سے سطے ہواور بحری طوفان کہیں ہمیں اور مصدیت میں نہ ڈال دے۔ پھر میں نے عرض کی:حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مصدیت میں نہ ڈال دے۔ پھر میں نے عرض کی:حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک نصیحت فرما کیں جس سے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک نصیحت فرما کیں جس سے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک نصیحت فرما کیں جس سے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک نصیحت فرما کیں جس سے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک نصیحت فرما کیں جس سے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک نصیحت فرما کیں جس سے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک نصیحت فرما کیں جس سے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک نواز کی نصیحت فرما کیں جس سے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دوسے میں دوسان کیں جس سے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دوسان کی دوسان کی دوسان کیں جس سے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دوسان کیں دوسان کیں دوسان کی دوسان کیں کی دوسان ک

وللم نے فرمایا: مجھ پر جودرود وسلام سیجے ہواس میں اضافہ کردواور کھیل کودے اسے آب کوا لگ تھنگ رکھو، پھر میں نیند ہے بیدار ہو کیا اور رسول الله ملی اللہ تعالی علیہ وآلبہ وسلم برخوب خوب در د د بھیجا اور دعا کی مجھے د دبارہ زیارت نصیب ہو۔

(سعادة الدارين:ص ۲۹۵ جلدا)

#### زين وآسان چك اشح:

ی احمد بن ثابت علیه الرحمه فرماتے ہیں: میں نے سیدعلی الحاج کوخواب میں دیکھا ادر بوجھا: تمہارے حالات کیے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے رب نے سلوک کیسا کیا؟ انہوں نے فرمایا: میرے القد تعالی نے مجھ سے بہتر سلوک فرمایا اور میری عزت افزائی فر مائی۔ میں نے کہا کوئی وصیت فر ما کیں ، انہوں نے کہا: ماں کی خدمت کرو، حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وآ لبہ وسلم پر کنڑ ت سے درود شریف پڑھوا در جوتم نے درود شریف پر نظم کھی ہے اس میں مزید اضافہ کرو لیے احمد فرماتے ہیں: آپ کومیری نقم کا پینہ کیسے چلا جب کہ وہ لقم آب کے وصال کے بعد لکھی ہے۔سیدعلی الحاج نے فرمایا: تو نے درووشریف کی عظمت کونقم میں پیش کیا اس سے زمین وآ سان چیک گئے اللہ کرے ہمارے ول بھی درودشریف کی برکت سے جبک جائیں۔آئین! (سعادة الدارین: مس٣١٢ جلدا) فغل بن زيرك كوحضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كاسلام:

ابوالفعنل قرمانی فرماتے ہیں کہ خراسان کے ایک آدی نے مجھے بتایا کہ اسے حعنورصلى الله تغالى عليه وآلبه وسلم كي زيارت نصيب بهو كى \_حضورصلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم نے فر مایا: جب ہمدان جاؤ تو نصل بن زیرک کومیرا سلام پہنچاؤ۔ بیں نے عرض کی :حضور صلی اللہ تعاتی علیہ وآلہ وسلم!اس کے لیے اس قدراعز از فر مایا اس لیے کہ وہ مجھ پرروزا نہ

موسرت درود وسلام براحتا ہے۔ وہ درود شریف سے:

اللهم صل على محمدن النبي الامي وعلى آل محمد جزى . الله محمد صلى الله عليه وسلم عَنّا ما هو اهله.

(سعادة الدارين:م ٣٥،٣٥ مبلد)

#### امام شاز لی کو بوسده ما:

الم شازلی فرمات بین: بین حضور صلی الله تعالی علیه وآلبه دستم کی زیارت سے نوازا کیا۔ آپ نے میرے مندکو چوما اور قرمایا: جو فحض جھے پر ون رات بیس بزار مرتبه وروو شریف پڑھتا ہے بین اس کا مند چومتا ہوں اور پھرار شاوفر مایا: اگر رات کے وقت سور قائنا اعطین ک الکو ف کا تیراو ظیفہ ہوجائے تو بہت می اچھا ہے اور پھر فرمایا: یہ وعا پڑھا کرو: اللهم فرج کر باتنا اللهم اقل عِشر اتنا اللهم اغفر زلاتنا.

7.7.

اے اللہ ہماری مصبتیں دور قرما، ہماری لفزشیں معانف فرما، ہماری غلطیاں بخش دے اور مجھے پر درود بھیجا کرو۔ (سعادۃ الدارین: ص۳۳۳ جلد ۱) انو کھا اعزاز:

بارگاہ رب العزت جل مجدہ میں کا نتات میں سب سے بڑا مقام نی کا ہے۔ وہ اسے بیٹیم کی خوشنودی کے لیے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اگر چہ انسانیت کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہوجائے۔ و کیمئے سیدیا نوح علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے ان کی درخواست کوشرف قبولیت بخشا ممیا۔اے اللہ روئے زمین پرکوئی کا فرنہ چیوڑ، آپ نے درخواست کوشرف قبولیت بناہ ہوئی جواس کی مخلوق تھی۔

سیدنا مویٰ علیہ السلام کی خوشنو دی کے لیے لاکھوں کی تعداد میں فرعونیوں کو ڈیو دیا اور اپنے بیارے نبی کو محفوظ رکھا، ہر نبی کو کسی نہ کسی اعزاز سے نواز اگیا مگر خود اس میں شریک نہیں۔ آ دم علیہ السلام کو اعزاز بخش کہ تمام فرشتوں کو ان کے سامنے بجدہ ریز ہونے کا تھم دے دیا اور سب نے بجد ، کیا مگر جب باری محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آئی تو تمام فرشتوں اور ایمان والوں کو تھم ہوا ان کی ذات پر درود بھیجنے کا اور خود بھی ہی ممل میں شریک ہوگیا۔ (سجان اللہ)

محصر مخص باراب:

ا مام شعرانی طبقات میں بیدواقعہ نقل کرتے ہیں: شریف لعمانی ﷺ نے حضور صلی الله تعالى عليه وآلبه وملم كوخواب مين ويكها كه آپ ايك بؤے خيمه مين تشريف فرما ہيں ادلیاء کرام ایک ایک کرے ماضری دے رہے ہیں اور سلام عرض کررہے ہیں۔ایک وفعہ حاضر ہواء کسی نے کہا: میشخص محمد انحقی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عجم انحقی کو ایے پاس بٹھایا، پھرصد نیں اکبراور فاروق اعظم ہے متوجہ ہوکر فر مایا: اس فخص ہے ہیں بہت محبت کرتا ہوں گر اس کی اکڑی ہوئی گڑڑی مجھے پیندنہیں ۔سیدنا صدیق اکبر نے ائی گڑی محم اُتھی کے سر بررکھ دی۔ شریف نعمانی خواب سے بیدار ہوئے تو بہ سارا خواب محرافظی کوسنادیا۔آپ من کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلبہ وسلم کے اس کرم برروئے اور باتی لوگول پر بھی رفت طاری ہوئی۔ آپ نے شریف نعمانی سے فرمایا: کداب جب بھی آپ دوبارہ زیارت سے نوازے جائیں تو حضور صلی القد تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کریں مجھے کم عمل کی وجہ ہے اس عظیم سعادت سے نوازا گیا چنانچہ جب زیارت نعیب ہوئی تو بیسوال کردیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا جمل تو وہی درود و سلام ہے جومحمہ اکھی زوزان غروب آفآب کے بعد تنہائی میں جمھ پر بھیجتا ہے درود شریف

اللهم صل على محمد والنبي الامي وعلى آله واصحابه وسلم عدد ما علمت ومل ما علمت. (معادة الدارين: ص٣١٤ جلرا)

#### اخاوى كامحبوب وكليفه:

حضرت حافظ مخاوی علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں: میں نے جوانی کے آغاز ہیں اس درود شریف کو کشرت سے پڑھااور ہمیشہ محبوب جانا:

اللهم صل وبدارك وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت وبداركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.

حضرت عبدالله بن سلام فرماتے ہیں: میں اپنے ہمائی عثان کے پاس کمیا تو انہوں فرمایا: کہ جمعے حضور صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم کے دربار کو ہر بارسے وول میں یائی عطا ہوا ہے جسے میں نے سیر ہوکر ہیا اور شنڈک اس وقت تک محسوں کررہا ہوں میں نے کہا: حضرت آپ کو یہ مقام کس طرح حاصل ہو کمیا؟ انہوں نے فرمایا: حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پرورود شریف کی کثرت سے بیانعام طا۔

(سعادة الدارين:ص٢٩ ٣٢٩ جلدا)

# درودشريف بخشش كا ذريعه بنا:

سیدی عبدالجلیل مغرفی نے اپنی کتاب سیبدالانام میں نقل کیا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا: فچر پرسوار ہوں اور جاہتا ہوں ان لوگوں سے آگے چلا جاؤں جوابیخ کسی مقصد کے لیے اپنی سوار ہوں پرسنر کررہے ہیں۔ میں نے اپنی فچرکو جا بک ہارا تو وہ تیز جائے گئی۔ قریب تھا میں ان ساتھیوں سے آگے نکل جاتا گر ہوایہ کہ ایک فخص نے بوجہ کر میری فچرکی نگام تھام کی اور جھے آگے نگئے سے روک دیا۔ اس پر جھے شدید صدمہ ہوا، اس لیے ایک پیکر حسن و جمال شخصیت جلوہ گر ہوئی اور جھے اس کے ہاتھوں سے ہوا، اس لیے ایک پیکر حسن و جمال شخصیت جلوہ گر ہوئی اور جھے اس کے ہاتھوں سے تیمر ایا اور اس کے ایک و کہت سے اس کے عالمی و کیا کی بیکر ت سے اس کی بیکر ت سے اس کے باتھوں سے میال کے حق میں اس کی شفاعت تیول قر مائی ہے۔ دود دشریف لکھنے کی برکت سے اس کی پریشائی دور قر مادی ہے۔ (سعادة الدارین: مین سے اس کی پریشائی دور قر مادی ہے۔ (سعادة الدارین: مین سے اس کی پریشائی دور قر مادی ہے۔ (سعادة الدارین: مین سے اس کی پریشائی دور قر مادی ہے۔ (سعادة الدارین: مین سے اللہ کا میں اس کی شفاعت تیول قر مائی ہے۔ دورد شریف لکھنے کی برکت سے اس

# خفور نے مسكراتے ہوئے بوسدديا:

یمی ہزرگ عبدالجلیل مغربی فرماتے ہیں: مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھرے ایک کمرہ میں جلوہ گر ہیں اور آپ کے چبرہ انور کے تجلیات وانوار ہے بچرا گھر بھگار ہا ہے اور غریب خانہ کا کونہ کونہ دوشن ومنور ہے۔ ہیں نے تین مرجہ عرض کیا:

#### الطوة والعائم عليك يا رسول الله

سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر بھی ہوجائے اجالا یارسول الله میرے گھر بھی ہوجائے اجالا یارسول الله حضور صلی الله تعالیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مسکراتے ہوئے جھے بوسہ دیا، ای دوران دیکھا: ہمارا ایک پڑوی فوت ہوگیا ہے۔ وہ کھہ رہا ہے: تم حضور صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مرح خوال ہو، ٹان اس وہ بھی نے اس سے پوچھا: جہیں کیے پا چلا کہ بی مدح خوال ہوں وہ بولا: الله کی تنم! تیرے اس وصف کا غلظ آسانوں میں ہوا جہا کہ بی مدر خوال ہوں وہ بولا: الله کی تنم! تیرے اس وصف کا غلظ آسانوں میں ہوا ہوا کہ دس میں بیدارہوگیا۔ ہاور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے سے سرار ہے تنے بس میں بیدارہوگیا۔ ا

## ايك ديهاتي دربار رسالت ص:

محر بن حرب بابلی علیه الرحمه فرماتے ہیں: میں مدینه منورہ حاضر ہوا، ایک اعرابی
ادنٹ پر حاضر ہوا اونٹ کو با تدرہ کر در بار رسالت میں حاضر ہوکر انتہائی جمز واکھارے
صلوٰۃ وسلام بیش کیا۔ دعا مانکی اور پھرعرض کیا: یارسول الشمسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم!
میرے ماں باب آپ پر قربان ہوں۔اللہ تعالی نے آپ کو دی سے خصوص فرمایا آپ پر
ایس کتاب نازل فرمائی جس میں انسانوں کو تھم دیا جب اسپے پرظلم کر بیشیس تمہارے

حضور حاضر ہوں، پھر اللہ ہے بخشش ماتھیں اور رسول پاک ہمی بخشش کی سفارش کردیں تو ضرور اللہ تعالیٰ کوتو بہ قبول کرنے والا مہر بان پائیں، اب ہیں آپ کے حضور اپنے گزا ہوں کا اقر ارکرتا ہوں اور آپ کی شفاعت ، نواست گار ہوں پھر یہ اشعار پڑھے:

> يها حير من دقلت في الترب اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم

اے وہ ذات گرامی جو ہموار زمین میں دفن ہونے والوں میں سب سے افضل و اعلیٰ بیں

انست السذى تسريحسى شسفساعت عند عند السسراط اذا مسا ذلست القدم عند السسراط اذا مسا ذلست القدم پل مراط سے گزرتے وقت جب قدم پھسلے گئیں تو آپ کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔

> نفسى الفداء لقبر انت ساكنه فيمه العفاف و فيه الحود والكرم

میری جان قربان موں اس قبر انور پر جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں اس میں درگر رہے بخشش ہے کرم ہے

محمد بن حرب بابلی فرماتے ہیں جب میخف اوبٹ پر سوار بوکر واپس جانے لگا تو مجھے یفتین تھا و مخف بخشا ہوا لوٹا ہے۔

بینی نے شعب الایمان میں ایسے ہی لکھا ہے اور اس کے قریب القی کی مشہور روایت ہے کدا مرابی کے حیات کی مشہور روایت ہے کدا مرابی کے چلے جانے کے ابعد جھے نیند آگئی اور حضور سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیادت ہے بہرہ ور ہوا۔ آپ نے فرمایا: اے حقی اعرابی کو بیٹو شخبری سنا دو کداللہ تعالی نے اس کی منفرت کروی ہے۔ (سعادة الدارين: ص ۲۹۵ جلدا)

# ضامن بخشش درودشريف:

استاد ابو برمحمد جرنے نقل فرمایا ہے سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے حضور صلی
القد تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کھڑے ہو کرید درود شریف پڑھے گا تو جیلنے سے
پہلے اس کی بخشش ہوجائے گی۔ اگر بیٹی کر پڑھے گا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کی
بخشش ہوجائے گی۔ درود شریف یہ ہے:

اللهم صل على محمد وعلىٰ آله وسلم. (أفتل العلوة م ١٥) درودايرا مين:

یددرودشریف تمام سے اکمل ہے، اسے اہام مالک نے موطا جیں، اہام بخاری اور
مسلم نے سیحین جی ، ابوداؤ در ندی اور نسائی نے اپنی اپنی سنن جی روایت کیا ہے۔ اہام
قسطل نی علیہ الرحمہ نے مواہب جی نقل کیا ہے جب صحابہ کرام رضوان الشاہم اجمعین
نے حضور اکرم سلی انشدتعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم آپ پر کس طرح درود
شریف پڑھیں تو آپ نے صحابہ کرام کوائی درود شریف کے پڑھنے کی تلقین فرمائی، اس
سے ہی علماء نے بید دلیل بی ہے کہ بید درود شریف افعنل واعلیٰ ہے۔ درود شریف یہ ہے:

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اسراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد.

شخ احمد صاوی علید الرحمد فرماتے ہیں: حضور صلی اللہ تعالی علید وآلہ وسلم نے فرمایا:
جواس درود شریف کو پڑھے گا تیا مت کے دن اس کی شفاصت جمعہ پالازم ہے۔ بعض
اکا برعلاء نے یہ بھی نقل کیا ہے جواسے ہزار مرتبہ پڑھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کی زیارت سے نواز اجائے۔ (افعنل الصلوق م ٢٥)
ایک لاکھ کی شفاصت:

حطرت فیخ ایوالمواہب شازلی دهمتدالله علیہ نے فرمایا: مجھے خواب میں حضور معلی الله تعالی علیہ و قالب میں حضور معلی الله تعالی علیہ و آلہ و تعلیم کی زیارت تعلیب ہوئی تو آپ نے جمعے متوجہ کرے فرمایا: شازلی! تو امت کے ایک لاکھا فراد کی شفاعت کرے گا۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ أیدا تجابزا انعام میں عمل کی وجہ ہے؟ تو فرمایا: تو میرے دربارے میں درود پاک کا ہدیہ چیش کرتا رہتا ہے۔ (سعادة الدارين: من المار)

# درودشريف سے فرشتہ كومعانی ال كئ:

حضرت امام محمد خزالی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مکافعۃ القلوب بیں اس روایت کو انقل کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی! حضور میں نے ایک فرشتہ کو شکتہ پروں کے ساتھ کوہ قاف میں روتے دیکھا ہے۔ میں نے بچھا: چھھ پراس صور تحال کے وارد ہونے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا: معراج کی شب جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری گزرری تھی تو مجھ سے آپ کے شایان شان استقبال میں کوتا ہی ہوگئ تو اللہ تعالی کے حضور روکر ورخواست کی کہاس کی شایان شان استقبال میں کوتا ہی ہوگئ تو اللہ تعالی کے حضور روکر ورخواست کی کہاس کی گوتا ہی ورگز رفر مایا جائے تو جواب ملا: اسے کہوم سے مجبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درووشریف کی کشرت کیا کرے چٹانچ فرشتہ نے اس پڑھل کیا اور کوتا ہی ورگز رو آلہ وسلم پر درووشریف کی کشرت کیا کرے چٹانچ فرشتہ نے اس پڑھل کیا اور کوتا ہی ورگز رو آلہ وسلم پر درووشریف کی کشرت کیا کرے چٹانچ فرشتہ نے اس پڑھل کیا اور کوتا ہی ورگز رو آل

# مجوى كاقول اسلام:

ورودشریف کی برکت سے ایک جوی نے اسلام تبول کیا اور جہنم سے جی حمیا۔اس عظیم واقعہ کو حفرت عبداللہ رصاع علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بین اس طرح نقل کیا ہے۔
ایک فقیر حاجت مندعیال دار مخف مالی مشکلات بیں کم ہوگیا، گھر بیں بچوں کے لیے
کھانے کا کوئی انتظام نہیں ، مجی رور ہے ہیں۔اس نے تمام افراد خانہ کو بلا کر حضور صلی
اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ورود شریف پڑھنے کا تھم دیا۔ مجی درود
شریف پڑھنے بین مشغول ہو کئے اس مردموس کو اوٹکھ آئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ

وسلم کی زیارت ہے نوازا تمیا ۔حضورصلی اللہ تعالی علیہ وآلبہ وسلم نے فرمایا: مربیثان شہوہ عالات سدهر جائي مے، فلال مجوى سے جاكرمير اسلام كهو، بيدار مونے يريريشان موا كه مجوى كوحضورصلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم كاسلام، مجرسوميا، مجرنوازا كيا جاؤ ميراسلام کہواورا ہے کبو کہ وہتمہاری ضرورت بوری کر ہے۔اہے ریجی بتا دوتمہاری دعامجی قبول ہوگئی ہے۔ مرد صالح پہنیا مجوی ہے سارا واقعہ سنایا، وعا تبول ہونے کی خوشخبری دی تو وہ مطمئن ہوگیا اوراے نیتین ہوا واقعی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ محوی نے یو چھاجمہیں معلوم ہے کہ میری دعا کیاتھی؟ مردصالح نے تقی میں جواب دیا۔ مجوی نے کہا: ہاتھ بڑھا کیں کرآپ کے ہاتھ رسلمان ہوجاؤں چانچدوہ ای مردصالح کے ہاتھ پرمسلمان ہوگیا اور کے بعد دیگرےاہے بیوی بیٹوں اور خدام کو بلا بلا کر حالات متا كراسلام كى دعوت ويتار بااوروه مسلمان موت محته وغاقبول مونے كا واقعديد ب ا کی دن انے مکان کی حمیت پر لیٹا ہوا تھا تو اس کے بڑوس می سادات کے بیج بھوکے پیاسے رور بے تھے۔اس نے رحم کھا کرمیج کولیتی تحالف بیم حراال بیت کے بچوں نے بہتحا نف لینے ہے اٹکار کردیا کہ جوی کے محرے آئے ہیں بچوں نے والدہ ے کہا: ہم یہ تخالف قبول کرتے ہیں گر پہلے محوی کے لیے وعا کریں اسے نانا کی شفاعت نصيب مو،اس دعاك خرحضور صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم ف ويمتى -(معادة الدارين: م ١٢٥)

مردوري كالاجواب صله:

بلاد فارس کے مشہور مساحب ول بزرگ حضرت مستود علیہ الرحمہ کا مجیب مشغل تھا روزاند عزدور بلاتے عزدور بچھتے کوئی تقمیری کام ہوگا، سارا دن ان سے ورود شریف پڑھواتے رہے، خود بھی ساتھ بیٹے کر پڑھتے، جب شام کا وقت قریب آتا تو ازراہ بیار فریاتے: تعور اسا کام اور کرلو پھر چھٹی کرلین، رخصت کرتے وقت پورے دن کی عزووری ویے ،شکریاد آکرتے اور دعا دیتے۔ علامہ بیسف نبانی فریاتے ہیں: شخ مسعود علیہ الرحمه كودرود شریف سے اس والهانه محبت كے صلہ بين حضور صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم عالم بيدارى بين زيادت سے نواز اكرتے تھے۔ (سعادة الدارين: ص١٢٥ جلد ا) چكل بين مثل:

صاحب زہرہ الناظرين نے اپني اس كتاب كيم ١٣٣٠ ير دلچيپ واقعه فقل كيا ہے حعنرت شریف الدین بازری رحمته الله علیه نے حضرت شیخ محمد بن مویٰ بن نعمان کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔موی بن تعمان فرماتے ہیں کہ عصر اللہ کے ساتھ مج بر کیا والهل موئة تواكي جكريزاؤ مواء بل سوكيا بيدار مواتو سورج غروب مون كوتها قافل دور جاچکا تھا۔ سواری بھی عائب تھی، پریشان ہوا، موت سامنے وکھائی دے رہی تھی، راسته معلوم نبيس ، تنهائي اور وحشت مے خوفز دہ ہوں اجا تک خيال آيا حضور صلى الله تعالى علیہ وآلبوسلم پر ورووشریف بروس چنا نجریس نے زندگی سے ماہوی کی صورت میں حضور ملی الله تعالی علیه وآلبه وسلم بر کثرت سے درود شریف بر حار اما کف آواز آئی ادھر آؤ میں نے ادھررخ کیا، ایک بزرگ شخصیت نے ہاتھ تھام لیابس نہ وحشت تھی نہ بیاس، بس سکون ہی سکون تھا وہ بزرگ چند قدم میرے ساتھ سلے، میں نے سامنے دیکھا تو میرا تا فلہ موجود تھا ، اما تک ہی جری سواری بھی میرے سامنے آگئی۔ ان بر رگ نے مجھے مواری پر بٹھایا اور پھر جانے <u>گلے</u> تو بیس نے عرض کی: آپ نے بہت کرم کیا، بیتو فر ما دیں آب کون ہیں؟ جوایا فرمایا: جوہمیں یا دکر لے ہم اے نامراد نہیں چھوڑ تے۔ ایہ کیتی کل تے نیر شریں دوڑائے فائب تے نیر نظریں نہ آئے پھر جھے بند چلا میدمنورسید آلانبیا وسلی الله تعاتی علیدوآ لبدوسلم تھے جوتشریف لائے تھے۔(زرمعدالناظرین:ص۳۳)

# تحجور كى مخليال سونا بن كنين:

هيخ الاسلام وأمسلمين حضرت بابا فريد الدين عليه الرحمه ايك موقع ير درو دشريف کے فضائل بیان فرمارہے متے تو چند درویش آئے اور مرض کی: ہم درویش ہیں بیت اللہ شریف کی زیارت اور مدیند منوره کی حاضری پر جار ہے میں \_زادراه پھینیں ، تعاون فرما دیں آپ نے چند کیے مراتبہ فرمایا۔ مجوروں کی چند مختلیاں کیں اور پڑھ کر بھونک مار دی،مسافر حیران ہوئے۔فر مایا: پریٹ نی کی کوئی بات نہیں،اللہ تعالیٰ تمہاری مدفر مائے گا مسافروں نے جب بے مختلیاں دیکھیں تو سونے کی تکڑیاں تھیں شیخ بدرالدین اساق علیہ الرحمد كي ذريع سے بية چلا كه حضرت بابا صاحب في ان مخليون ير درود شريف يزها تھاجس کی برکت ہے وہ سونا بن گئیں۔(راحت القلوب ص۲۱)

رضاک بشارت:

حفرت محر کروی قادری رحمته الله تعالی علید فے اپنی کتاب با قیات صالحات میں لکھا ہے کہ مجھ پر جواللہ تعالیٰ کے احمانات ہیں ان میں سے ایک بدہ کہ میں مدینہ منورہ میں مقیم تھا تو میں خواب میں سیدالکونین کی زیارت سے مشرف ہوا اور جھے میرے آ قاصلی الله تعالی علیه دآ لېه وسلم نے کود میں اٹھالیا بوں که میرا سینه سرکار کے سینه الوراور میرا منہ حضور کے منہ مبارک ادر میری پیش نی حضور کی پیشانی مبارک کے برابر تھی۔ آپ صلی الثد تعالیٰ علیه وآلبه وسلم نے فرمایا: مجھ پر درود یاک کی کثرت کیا کرد اور مجھے سرکار نے اپنی رضا کی بٹارت دی جو کہ رضائے الی کی جامع ہے تو میں آبدیدہ ہوگیا کہ سرکار دوعالم صلی الله تعالی علیه وآلبه وسلم کا مجھ براتنا کرم مخطیم ہے۔

اور میں نے دیکھا کہ میری اس حالت کو دیکھ کرامت کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلبه وسلم کی چشمان مبارکد سے بھی آشو جاری بیں اور بیس . یه ار جوا تو میری آمکھیں اشکبارتھیں ہیں اٹھا اورمواجہ شریف کے ساہنے حاضر ہوگیا اور میں روضہ مقدر۔ کے اندر

تھا کہ مبیب خداشاہ انبیا وصلوٰۃ اللہ وسلامہ علیہ ویلیم اجھین نے جھے ایسی الیسی بشارتیں دیں کہ بیس عوام کے سامنے بیان نہیں کرسکتا۔

اور میں بڑا خوش ہوکر سلام عرض کر کے واپس آیا تو میں نے سلام کا جواب سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے سنا حالا تکہ میں جاگ رہا تھا اور جھے حق یقین حاصل ہوا کہ سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روضہ انور میں حیات ہیں اور مسلمانوں کے سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔

ذالك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

(سعادة الدارين: ش١٣٥)

#### عطائے حبیب خدا:

ایک مولوی صاحب جو کہ لوگوں کو درود پاک کی عموماً ترغیب دیتے رہتے تھے اور خود بھی لوگوں میں بیٹے کر درود پاک پڑھا کرتے تھے ان کا ایک شاگر دیج کرنے گیا جب وہ مدیند منورہ حاضر ہوا تو اس کا بیان ہے کہ میں روضدانور کے مواجہ شریف ہے سامنے کھڑانعت پاک پڑھ دہا تھا، اس حالت میں نیندآ گئی۔

دیکھا کہ سید دو عالم سلی القد تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور ایک طرف سیدنا صدیق اکبر اور دوسری طرف سیدنا فاروق اعظم عیف بیٹے ہیں اور چیچے کافی لوگ بیٹے ہیں اور اس حالت ہیں بھی نعت پاک پڑھ رہا ہوں جب نعت پاک ختم ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری جمولی ہیں پچھ ڈال دیا۔ ہیں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہیں تو صدیق اکبر میں کا تج کرنے آیا ہوں اور انہوں نے جھے پچھٹیں دیا۔ یاس کر صدیق اکبر میں نے بھی پچھ میری جمولی ہیں ڈال دیا، اس کے بعد ہیں نے عرض کی: حضور کوئی اور بھی فرمان ہے تو فرمایا: اپنے استاد صاحب کو ہمارا سلام کہ

#### بال مبارك عطا موت:

حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کے والد ما جد حضرت شاہ عبدالرجیم رحمت اللہ علیہ تقالی نے فر مایا: ایک بار مجھے بخار کا عارضہ لاحق ہوا اور بیاری طول پکڑ گئی حتی کہ زندگی ہے تامیدی ہوگئی اس دوران مجھے غنو دگی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ شیخ عبدالعزیز تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں: بیٹا! رسول اکر مسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیری عیادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور غالبًا اس طرف سے تشریف لائی سے جس طرف تیری چار پائی کی پائتی ہے لہذا اپنی چار پائی کو پھیرلوتا کہ تیرے پاؤں اس طرف ندہوں۔

ین کر جھے افاقہ ہوااور چونکہ جھے گفتگو کرنے کی طاقت نہتی جی نے حاضرین کو اشارے سے سمجھایا کہ میری جاریائی چھر دو، میری جاریائی چھیری بی تھی کہ شاہ کوئین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا: کیف حالک یا بنیں؟ اے میرے نہیے کیا حال ہے؟

پھر جھے یہ خیال ہوا کہ بیدار ہونے کے بعد یہ نعت بال مبارک میرے پاس رہیں کے یانہیں تو حضور صلی انڈ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بیٹا بید دونوں بال مبارک تیرے پاس رہیں گے، زاں بعد سرکار دوعالم صلی انڈ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحت کلی اور درازی عمر کی بٹارت دی تو مجھے ای وفت آرام ہوگیا۔

میں نے چراغ منگوایا اور و یکھا تو میرے ہاتھ میں وہ موئے مبارک نہ تھے، میں شمکین ہوکر دربار رسالت کی طرف متوجہ ہوا تو غیر بیت واقع ہوئی اور دیکھا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلیہ وسلم جلوہ افروز میں اور فرما رہے ہیں · بیٹا ہوش کر میں نے دونوں بال تیرے تیکے کے بیٹیے احتیاط سے رکھ دیے ہیں وہاں سے لےلو۔

میں نے بیدار ہوتے ہی تکھے کے نیچ سے لیے اور پاکیزہ جگہ میں نہایت تعظیم و تحریم کے ساتھ محفوظ کر لئے۔ ازاں بعد چونکہ بخار ایک دم اثر عمیا تو کمزوری غالب آگئی حاضرین نے سمجھا شاید موت کا دقت آگیا ہے اور وہ رونے لگے چونکہ جھ میں بات کرنے کی طاقت نہتی۔ اس لیے میں اشارہ کرتا رہا، پھر پچھے تو مد بعد مجھے تو ت حاصل ہوگئی اور میں بالکل تندرست ہوگیا۔

نیز حضرت موصوف فر ماتے ہیں کہ ان دونوں موئے مبارک کا خاصہ تھا کہ آپس بیس کیٹے رہتے تھے لیکن جب درود پاک پڑھا جاتا تو دونوں علیحدہ علیحدہ ہوکر کھڑے ہوجائے تھے۔

دوسرے مید دیکھا کہ آیک مرتبہ تین آ دئی جو اس معجزے کے منکر متھ آئے اور آز ماکش جابی۔ میں ہے او فی کے خوف ہے آز مانے پر رضامند نہ ہوالیکن جب مناظرہ طول پکڑ گیا تو عزیز دن نے وہ بال مبارک پکڑے اور دھوپ میں لے مکتے اس وقت بادل آیا اور اس نے سایہ کردیا حالانکہ سخت دھوپ تھی اور بادل کا موسم بھی نہ تھا یہ دکھے کر ان میں ہے ایک نے تو ہکر لی اور مان گیا۔ دوسرے دونوں نے کہا: بیا تفاقی امرتھا دوسری بار پھروہ مونے مبارک دھوپ ہیں لے گئے تو بھر بادل نے آ کرسایہ کردیا، دوسرا بھی تائب ہوا۔ تیسرے نے کہا: اب بھی اتفاقی اسر ہے۔ تیسری بار پھر دھوپ ہیں لے گئے تو پھر فورا بادل نے سایہ کردیا تو تیسرا بھی تائب ہوکر مان گیا۔

مارکہ والے صندوق کو باہر لایا۔ لوگ جمع تھے میں نے تالا کھولنے کے لیے آئے تو میں موسے مبارکہ والے صندوق کو باہر لایا۔ لوگ جمع تھے میں نے تالا کھولنے کے لیے چاپی لگائی تو تالا نہ کھلا، ہوی کوشش کی گر میں تالا کھولنے میں کامیاب نہ ہوسکا۔ پھر میں اپنے ول کی طرف متوجہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں میں فلاں آ دی جنبی ہے اس کی شامت ہے کہ تالانہیں کھل رہا۔ میں نے پردہ پوشی کرتے ہوئے سب کو کہا: جاؤ! دوبارہ طہارت کر کے تالانہیں کھل رہا۔ میں نے پردہ پوشی کرتے ہوئے سب کو کہا: جاؤ! دوبارہ طہارت کر کے تو بحض سے نے زیارت کی۔ مضرت شاہ ولی الشدر حمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب میرے والد ماجد نے آخری عمر میں تیم کات تعتبیم فرمائے تو ایک بال مبارک جمعے بھی عنایت ہوا۔ الحمد للدرب العالمین۔ میں تیم کات تعتبیم فرمائے تو ایک بال مبارک جمعے بھی عنایت ہوا۔ الحمد للدرب العالمین۔ میں تیم کات تعتبیم فرمائے تو ایک بال مبارک جمعے بھی عنایت ہوا۔ الحمد للدرب العالمین بھی تیم کات تعتبیم فرمائے تو ایک بال مبارک جمعے بھی عنایت ہوا۔ الحمد للدرب العالمین بھی تیم کات تعتبیم فرمائے تو ایک بال مبارک جمعے بھی عنایت ہوا۔ الحمد للدرب العالمین بھی تیم کات تعتبیم فرمائے تو ایک بال مبارک جمعے بھی عنایت ہوا۔ الحمد للدرب العالمین بھی تیم کات تعتبیم فرمائے تو ایک بال مبارک جمعے بھی عنایت ہوا۔ الحمد للدرب العالمین بھی تیم کات تعتبیم فرمائے تو ایک بیا کہ جب میں العارفین بھی ہوں۔

شعلدزن أحمل من قيام:

حضرت عبداللد شاہ صاحب اپنے ہیردمرشد کے خلیفہ عالم شاہ صاحب کے ساتھ جار ہے تھے راستہ میں ایک آ دہ آیا جس میں آگ مجر کے رہی تھی۔ خلفیہ صاحب نے فرمایا: اچھا فرمایا: اچھا ا فرمایا عبداللد شاہ تم ہماری بات مانو کے انہوں نے کہا: ہاں خلیفہ صاحب نے فرمایا: اچھا اس آ دے میں جاکر کھڑے ہوجاؤ۔

یہ تھم سٹنے بی عبداللہ شاہ صاحب اس بحری ہوئی شعلہ زن آگ میں جا کھڑے ہوئے خلیفہ صاحب باہر جنگل کو چلے بعد ہوئے خلیفہ صاحب ای پزادہ میں کھڑے ہیں اور آگ خوب جل واپس آئے تو دیکھا: عبداللہ شاہ صاحب ای پزادہ میں کھڑے ہیں اور آگ خوب جل

رہی ہے مگران کا کیڑا تک نہیں جلا۔

آخران کو بلایا عمیا تو وہ خاموش کھڑے رہے بہت آوازیں دی تو وہ کسی قدر باہر آئے، چرلوگوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا۔ بدن پر بہینے تھا خلیف صاحب نے بوچھا:
کیا حال ہے عرض کیا: جب جس اس پرادہ جس داخل ہوا تو مدینہ منورہ کی طرف خیال کر کے درود شریف پڑھے نگا اچا تک مدینہ منورہ کی طرف ہے ایک ٹور آیا، اس ٹور کو جس کے وادر کی طرح اپنے تمام جسم پر لچیٹ لیا اور آگ کی گری جھے بالکل محسوس نہیں ہوئی اور یہ جو میرے بدن پر بہینہ ہے ہی آگ کی گری سے نہیں بلکہ اس ٹور کی گری ہے آیا

آتش ونيات نجات:

ایک مرتبہ کسی سوداگر کا بحری جہاز سمند ریش جارہا تھا اس میں ایک آ دمی روزانہ
درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن وہ درود پاک پڑھ رہا تھا کہ ایک مجھلی جہاز کے ساتھ
آرہی ہے اور وہ درود پاک سن رہی ہے زال بعد وہ انقاق سے شکاری کے جال میں
مجھٹس گئی۔ شکاری اس کو پکڑ کر بازار میں فروخت کرنے کے لیے لئے گیا وہ ایک سحائی
عیار نے برید لی کرمر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآ لہ وسلم کی دعوت کروں گا۔

وہ مچھلی لے کر گھر گئے اور بیوی صاحبہ سے فر مایا کہ اس کوامچی طرح بنا کر پکاؤ اس نے مچھل کو ہنڈیا میں ڈال کر چو لیے پر رکھا اور بیچے آگ جلائی مچھلی کا پکنا تو در کنار آگ بھی نہ جلتی تھی۔ جب آگ جلاتے بجھ جاتی ،تھک ہار کر در بار رسالت میں حاضر ہوکر ماجرا عرض کیا گیا۔

حضور سرور دو عالم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے فرمایا: و نیا کی آگ کیا اسے تو دوزخ کی آگ مجی نہیں جلائتی کیونکہ جہاز پر سوار ایک آ دمی درود پاک پڑھ رہا تھا بیٹتی رہی ہے۔ (وعظ بے نظیر ص۲۲) هر که بساشد عسامل صلوا مدام آتسسش دوزخ شسود بسروے حسرام

آتش دوزخ مے نجات:

خلاد بن کیٹر رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ پر جب جاتکنی کی حالت طاری ہوئی تو ان کے سر کے نیچے سے ایک ککڑا کاغذ کا ملاجس پر لکھا ہوا تھا: ھلدہ ہسولہ قدمن المنسار خلاد بن کئیسو ۔ اس کے گھروالوں سے بوچھا کہ اس کاعمل کیا تھا؟ جواب ملا کہ یہ ہر جعد کو ہڑار بار درودیاک پڑھاکرتے تھے۔

اللهم صل على النبي امي وآله وسلم. (القول البدليج: ص ١٩٧) قيرض اتعام:

امیرالموشین سیدنا فاردق اعظم مقطنہ کے خلافت کے زمانہ میں ایک مالدار آ دمی تھا جس کا کر داراچھانمیں تھ لیکن اسے درود پاک پڑھنے کا بہت شوق تھا کسی وقت وہ درود پاک سے غافل نہیں رہتا تھا جب اس کا آخری وقت آیا اور جاگنی کی صالت طاری ہوئی تو اس کا چہروسیاہ ہوگیا اور بہت زیادہ تھی لاحق ہوئی۔

حتیٰ کہ جود کیمیا ڈرجاتا تواس نے جانگنی کی حالت میں ندادی: اے اللہ تعالیٰ کے محبوب میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔

ابھی اس نے بیدا اوری بھی نہ کی تھی کہ اچا تک آیک پرندہ آسان سے نازل ہوا اور اس نے بیدا اور کستوری کی می اپنا براس آ دی کے چرہ پر چھیر دیا۔ فوراً اس کا چہرہ چیک اٹھا اور کستوری کی می خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا رخصت ہوگیا اور پھر جب اس کی جمینر و تعفین کر کے قبر کی طرف لے گئے اور اسے لحد جس رکھا تو ہا تف سے آ واز تی: ہم نے اس بندے کو قبر جس رکھنا تو ہا تف سے آ واز تی: ہم نے اس بندے کو قبر جس رکھنا ہو کی اور اس ورود پاک نے جو بیر سے حبیب بندے کو قبر جس رکھنا کر جنت بہنچا دیا ہے۔

بیان کرلوگ بہت متجب ہوئے اور پھر جب رات ہوئی توکی نے دیکھا: زیمن واسان چل رہے۔ اور پھر جب رات ہوئی توکی نے دیکھا: زیمن واسان کے درمیان چل رہا ہے۔ اور پڑھر ہا ہے ان اللّٰہ و مسلال کته یہ صلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ و سلمو تسلیما. (درة الناصحین م ۱۵۲۷) آپ کا نام نامی اے صلی علی آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر مصیبت میں کام آگیا ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آگیا روثی اورٹور:

حضرت سیدی السکترم سید امام علی شاہ قدس سرہ مکان شریف والوں کی معجد میں روزانہ نماز عصر کے بعد ایک الاکھ چھپیں ہزار بار درود پاک (خصری) پڑھا جاتا تھا کسی صاحب کشف نے دیکھا کہ آپ کی معجد کشرت ذکراور کشرت ورود پاک ہے روش اور منورہ تی تھی گویا نورے جمکھارہی ہے۔ (ماہنامہ مسلمیل شوال ۱۲۸ ھے ۲۸) منورہ تی تھی واضلہ:

شخ احمد بن منصور رحمتہ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو اہل شیراز بیں ہے کی نے ان کوخواب میں دیکھا کہ وہ جامع شیراز کے محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین حلہ زیب تن کیا ہوا ہے اور ان کے مریر تاج ہے جو کہ موتیوں سے جڑاؤ ہے۔

خواب دیکھنے والوں نے بوچھا: حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا: اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا اور میرا اکرام فرمایا اور مجھے تاج بنتا کر جنت میں وافل کیا۔ بوچھا کس سبب سے؟ توجواب دیا کہ میں ہی اکرم رسول محتر مسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کشرت کیا کرتا تھا بھی مل کام آیا ہے۔ (القول البدیع: ص ۱۱۷) بغیر حساب مما ب جنت:

ابوالحقف کاغذی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کو ان کے فوت ہوجائے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا: کیا حال ہے اور اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا: اللہ تعالی نے مجھ پروحم فرمایا جھے پخش دیا اور مجھے جنت میں بھیج دیا۔ دیکھنے والوں نے پھر سوال کیا؟ کس عمل کی وجہ سے آپ کو یہ انعامات حاصل ہوئے تو فرمایا کہ جب بیس در بارالٹی بیس حاضر کیا گیا تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا: اس کے گناہ شار کروچتانچے فرشتوں نے میرے نامدا عمال سے میرے مغیرہ کبیرہ غلطیاں لفزشیں سب شار کرے دربارالٹی بیس پیش کردیئے۔

پھر فر مان اللی ہوا کہ اس بندے نے میرے حبیب پر جتنا درود پاک پڑھا ہے شار کرو، جب فرشتوں نے درود پاک شہر کیا تو وہ گٹا ہول کی نسبت زیادہ لکلاتو مولا کریم جل مجدہ الکریم نے فرمایا: اے فرشتو! میں نے اس کا حساب بھی معاف کردیا ہے للہذا اے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جاؤ۔

(القول البديع: م ١١٨) (سعادة الدارين: م ١٢)

#### مكر كميرے خلاصى:

حضرت شیخ شیل ﷺ نے بیان فرمایا کہ میرا ایک بھسایہ فوت ہوگیا تھا میں نے اسے خواب میں دیکھا ادراس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا: حضرت آپ کیا پوچھتے ہیں بڑے بوے خوفناک منظر میرے سامنے آئے بمنکر نگیر کے سوال و جواب کا وقت جھے پر بڑا ہی خطرناک اور دشوار آیا حتیٰ کہ میں سوچ میں پڑگیا کہ میرا ایمان پر خاتمہ بوا ہے یا نہیں؟

ا چا تک جھ ہے کہا گیا کہ دنیا ش تیری زبان بیکار دہی ،اس وجہ تھے پر مصیبت آئی ہے بھر جب عذاب کے فرشتوں نے جھے مارنے کا قصد کیا تو دیکھا ہوں کہ میرے اوران فرشتوں کے درمیان ایک نوری انسان حائل ہوگیا جو کہ نہایت حسین وجیل تھا اور اس کے جسم یاک سے خوشبوم ہم تی تھی۔

منگر تکیر کے سوالات و جواہات وہ جھے پڑھا تا کمیا اور پی فرشتوں کو جواب دیتا کمیا اور پس کامیاب ہوتا گیا اس نے جواب دیا: پس تیراوہ درود پاک ہوں جوتو دنیا پس اللہ تعالیٰ کے پیارے مبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا کرتا تھا۔اب تو فکر نہ کر، ہیں تیرے ساتھ ہی رہوں گا اور تیرا یہ د گار ہوں گا۔

(القول البدلع:ص ۱۲۱، سعادة الدارين:ص ۱۲۰)

بال مبارك كالتبيم:

بلخ میں ایک امیر کبیر سوداگر تھا اس کے دولڑ کے تھے اور اس خوش نصیب کے پاس
دنیادی دولت کے علاوہ ایک نعمت عظلی یتی کہ اس کے پاس سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم کے تین بال مبارک تھے جب وہ خوش بخت فوت ہوا تو اس کے دونوں میٹوں
نے باپ کی جائیداد آپس میں تقلیم کرلی اور جب موسے مبارک کی باری آئی تو بڑے
لڑکے نے ایک بال مبارک خود لے لیا اور ایک اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیا اور تیمرے
بال مبارک کے متعلق بڑھے بھائی نے کہا: ہم اس کوآ دھا آ دھا کرلیں؟ چھوٹے نے کہا:
اللہ کا تم میں ایسانہیں ہونے دول گا کون ہے جورسول اکرم نبی محتر مسلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ دسلم کے بال مبارک کوتو ڈے۔

بڑے نے جب چھوٹے بھائی کی عقیدت امدایمانی تفاضا دیکھا تو بولا! اگر تھے۔ اس بات کے ساتھ اتی ہی محبت ہے تو یوں کریہ تینوں بال تو لے لے اور باپ کی جائیداد کا حصہ جھے دے دے مچھوٹے نے رین کر کہ: واور نے تسمت جھے اور کیا جا ہے۔

چنا نچہ بڑے نے دنیا کی دوات لے لی اور چوٹے نے تیوں موسے مبارکہ لے لیے اور انہیں بڑے ادب وحتر ام سے رکھ لیا۔ جب شوق غالب ہوتا تو ان موسے مبارک کی زیارت کرتا اور درود پاک پڑھتا اور پھر اس بے نیاز جل جلالہ کی بے نیازی و کچے کر اس بڑے ہمائی کا مال چند دنوں میں شتم ہوگیا اور دو فقیر و کنگال ہوگیا۔ کسی شاحر نے کیا خوب کھھا ہے:

دنیا کچے دین ونجایا تے دنی نہ پیل ساتھ پیر کو ہاڑا ماریا مورکھ اینے ہاتھ اور الله تعالیٰ نے چھوٹے کے مال ہیں برکت دی کہاس کا مال بہت زیادہ ہوگیا، پھر جب وہ حبیب خدا کا جاں نتاریعنی بھائی فوت ہوا تو کسی بزرگ نے رات خواب میں محم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وکلم کو دیکھا اور ساتھ واسے بھی دیکھا۔

سید دو عالم سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: اے میرے امتی! تو لوگوں میں اعلان کردے کہ جس کسی کوکوئی حاجت کوئی مشکل در پیش ہو، وہ اس کی قبر پر حاضر ہوکر الله تعالی سے سوال کر ہاری فرمارک

کوالی مقبولیت نصیب ہوئی کہ اوا دھر اوھر اس قبرمبارک پر صاضر ہونے گھے۔

اور پھر یہاں تک نوبت بیٹی کداگر کوئی سوار ہوکر اس مزار پاک کے پاس سے گزرتا تو براہ ادب سواری سے اثر جا تا اور پیدل چاتا۔

(القول البدلع: م ١٣٨ ، سعادة الدارين: م ١٣٢)

اور زمنہ الجالس میں ہے کہ بڑے ہمائی کا مال جب ختم ہوگیا اور وہ بالکل فقیر ہوا تو اس نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اپنی حالت کی شکایت کی۔

نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: اے بد نصیب تو نے موئے مبارک پر دنیا کو ترجیح دی اور تیرے بھائی نے وہ بال مبارک لے لیے اور جب وہ ان مہارک بالوں کو دیکمتا ہے جمعہ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی نے اس کو دونوں جہان میں نیک بخت اور سعید کردیا ہے۔

پھر بیدار ہواتو جھوٹے بھائی کی خدمت میں حاضر ہوکراس کے خادموں میں شامل ہوگیا۔ (نزمت الحالس: ص ۱۱۱) ۔

باواز بلندورود پاک:

ا یک بزرگ فرماتے میں میرا ایک بمسایہ تھا جو کدادباش ذبن کافستی و فجور میں جتلا نتا میں اسے توبہ کی تلقین کیا کرتا تھا لیکن دواس طرف نہیں آتا تھا۔ جب دومر کمیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے میں نے اس سے پوچھا: تو یہاں کیے اور کس عمل کی وجہ سے بخت نعیب ہوئی؟ اس نے کہا: میں ایک محدث کی مجلس میں حاضر ہوا تو میں نے اس کو بید بیان کرتے سا کہ جوکوئی محمہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بلند آ واز سے درود پاک پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے بیس کر میں نے اور سب حاضرین نے بلند آ واز سے درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بخش دیا اور جنت عطا کردی۔ ( مزمد الحجالس: جلد ۲ ص ۱۱۲)

دینوی معیبتوں اور پریشاندوں کا وطیغہ درود یا ک سے:

سن محتمی سنے کسی دوست سے تین ہزار دینار قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہوگئ محر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالی کومنظور ہوتا ہے۔اس شخص کا کار دبار معطل ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہوکررہ کیا۔

قرض خواہ نے تاریخ مقررہ پر پہنچ کر قرضہ کی واپسی کا مطالعہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی بیس مجور ہوں۔ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے قرض خواہ نے قاضی کے ہاں دموی وائر کردیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کوطلب کیا اور ساعت کے بعد اس مقروض کوالیک ماہ کی مہلت دی اور فرمایا کہ اس قرضہ کی واپسی کا انتظام کرو، مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں؟ ممکن ہے کہ اس نے کہیں سے یہ بڑھا ہو یا علاء کرام سے بیسنا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرای بڑھا ہو یا علاء کرام سے بیسنا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرای ہے جس بندے پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر دروو پاک کی کشرت کردیا ہو جاتا ہے اور در ق بڑھا تا ہے الحاصل ہے جس بندی کوئی مصیبتوں پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور در ق بڑھا تا ہے الحاصل کردیا جب ستا کیس دن گزر گئے تو اسے رات کوایک خواب و کھائی دیا کوئی کہنے والا کہتا کردیا جب ستاکیس دن گزر گئے تو اسے رات کوایک خواب و کھائی دیا کوئی کہنے والا کہتا ہے : اے بندے! تو پریشان نہ ہواللہ تعالیٰ کارساز ہے تیرا قرض اوا ہوجائے گا تو علی بن غین ذریسلطنت کے پاس جا اور جاکر اے کہد دے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے جھے جسیٰ بڑار دیناروے وے دے۔

قر ما يا جب هن بيدار مواتو بزا خوشحال تما يريثاني ختم مو يكي تحي ليكن بيه خيال آيا كمه اگر وزیر صاحب کوئی ولیل یا نشانی طلب کریں تو میرے ماس کوئی ولیل نہیں ہے۔ دومری رات جب آ کھ سوگئ تو قسمت جاگ آخی۔ جھے آ قائے دو جہاں رحت دو عالم شفيع اعظم ملى الله تعالى عليه وآلبه وسلم كا ديدار نعيب بواحضور ملى الله تعالى عليه وآلبوسلم نے بھی عیسلی وزیر کے باس جانے کا ارشاد فر ہایا۔ جب آ ک**کے کمل**ی خوشی کی اثبتا نہتمی۔ تیسری رات بحرامت کے والی ملی اللہ تعالی علیہ وآلبہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ دز برعلی بن عیسیٰ کے باس جاؤ ادراہے بیر قرمان سنا دو۔ مرض کی: یارسول الله صلی الندتعالى عليه وآلبوسلم! يس كوئى دليل يا علامت حابتا جول جوكهاس ارشاد ك صداقت كي الیل ہو۔ بین کرحضور ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری عرض کی تحسین فرمائی اور فرمایا كراكر وزير تخص سے كوئى علامت دريافت كرے تو كمددينا كراس كى سيائى كى علامت ب ب كرآب نماز فجرك بعدكى س كلام كرنے سے يملے يا في برار بار ورود ياك كا تحد در باررسالت میں پیش کرتے ہیں جھے اللہ تعالی اور کرانا کاتبین کے مواکو کی نہیں جانا۔ بية قرما كرسيد دو عالم صلى الله تعاثى عليه وآلبه وسلم تشريف لي محيح بي بيدار جوا نماز فجر کے بعد مجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ بورا ہوج کا تھا جس وزیر صاحب کی ر ہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب ہے سارا قصہ کہدستایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی اور میں نے حضور محبوب کبریاصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزيرصاحب فوشى اورمرت سے حك الشے اور فرمايا: صوحبا بوسول الله حقاً اور مچروز برصاحب أندر مجئے اورنو ہزار دیتار کے کرآ مجے ان میں سے تین ہزار کن کر بیری جمولی بیں ڈال دیئے اور فرمایا: بیرتمن بزار قرضہ کی ادامیکی کے لیے اور پھرتین بزار اور دیے اور فرمایا: یہ تیرے کاروبار کے لیے اور ساتھ ہی وواع کرتے وقت حتم وے کر کہا: اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے۔ خدارا! بیتعلق ومحبت نہ توڑنا اور جب بھی

آپ کوکوئی کام اور حاجت در پیش ہو، بلا روک ٹوک آجانا، میں آپ کے کام دل و جان کے کیا کہ دل و جان کے کیا کہ دل و جان کے کیا کہ دل کیا کہ دل کیا گئے گئے گئے گئے گئے کہ اور دیکھا کہ قرض خواہ موا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا کہ قرض خواہ مہموت کھڑا ہے۔

میں نے تین ہزار کن کر قاضی صاحب کے سامنے رکے دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کردیا کہ بتا! تو اتن دولت کہاں سے لے آیا ہے حالانکہ تو مفلس اور کنگال تھا میں نے سارا واقعہ بیان کردیا۔ قاضی صاحب بیان کر خاموثی سے اٹھ کر گر گئے اور گر سے تین ہزار دینار لے کر آ گئے اور فرمایا: ساری برکتین وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لیس میں ہی ای سرکار کا غلام ہوں تیرا پہر ضرف اوا کرتا ہوں جب صاحب دین نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لوہ بین بھی ان کی رحمت کا حقدار ہول ۔ یہ کہہ کراس نے تحریر کردیا کہ بیس نے اس کا قرض اللہ جل جلالہ ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کے لیے معاف کردیا اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا: آپ کا شکر یہ لیج اپنی رقم سنجال لیس تو قاضی صاحب نے قربایا: اللہ تعالی اور اس کے بیار سے رسول ملی اللہ تعالی اور اس کے بیار سے رسول ملی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی مجت میں جودینا رادیا ہوں وہ واپس لینے کو ہر گر تیار نہیں ہوں یہ آپ کے جیں آپ لیے جا کیں۔

تو میں بارہ ہزار دینار لے کر گھر آیا اور قرضہ بھی معاف ہوگیا ہیہ برکت ساری کی ساری درود یاک کی ہے۔ (جذب القلوب: ص۲۹۳)

مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے تل مشکل کشا ہے تیرا نام تھھ پر درود و سلام ایکے شخص کے ذمہ پانچ صد درہم قرضہ قنا گر حالات ایسے بیٹے کہ وہ قرضہ ادانہیں کرسکنا تھا۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عالم رویا بیس دیدار تعیب ہوا ، اس نے اپنی پریشانی کی شکایت کی ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسمی کی پریشانی کی کہانی سن کر فرمایا: تم ابوالحسن کیسائی کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اسے کہو کہ وہ جہیں پانچ سو درہم وے ، وہ نیشا پورٹس ایک تی مرد ہے ، ہرسال دس ہزار فریوں کو کہڑ ہے اور آگر وہ کوئی نشانی طلب کرے تو کہد ینا کہتم ہردوز در بار رسالت شی سو بار درود یا کہ تم میروز در بار رسالت شی سو بار درود یا کہ بیس پڑھا۔

وہ خص بیدار ہوااور ابوالحن کیمائی کے پاس پہنچ گیااور اپنا حال زار بیان کیا گراس نے پچھ توجہ نددی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا تو اس نے نشانی طلب کی اور جب نشانی بیان کی تو ابوالحن سنتے ہی تخت سے زشن پرکود پڑااور در بارالی میں سجدہ شکرادا کیا اور پھر کہا: اے بھائی! یہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک رازتھا کوئی

دومرااس رازے داقف نہ تھا دائعی کل میں درود پاک پڑھنے سے محروم رہاتھا۔

پھر ابوالحن کیمانی نے اپنے کارندول کو حکم دیا کہ اسے پانچ سو کے بجائے دو ہزار
پانچ سودرہم دے دواور ابوالحن کیمائی نے عرض کیا: اسے بھائی! سے ہزار درہم آ قائے دو
ہماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیغام اور بشارت لانے کاشکرانہ ہے اور
یہ ہزار درہم آپ کے یہاں قدم دنج فر مانے کاشکرانہ ہے اور پانچ سودرہم سرکار کے حکم
کی تعمیل ہے اور مزید کہا کہ آپ کو آئندہ کوئی ضرورت درجش ہوتو میرے پاس تشریف

ایک مولوی صاحب نے ایک مخص کو بطور و کلیفہ روزاند پڑھنے کے لیے درود پاک بتا دیا اور ساتھ عی مجھ فوائد درود پاک کے سنا دیئے۔

و وفض بوے وق وشوق ہوں رات درود پاک پڑھتا ر بااور ایماس می محوہوا کرونیا کے کام جموث مگے، اس کی بیوی قاجر و تھی جب بھی خاد مکود کھتی تو اس کے منہ ے درود پاک کا ورو جاری رہتا، اسے بے حد تا گوار معلوم ہوتا ایک دن وہ عورت ہولی:
ارے بد بخف! کیاتم ہروقت صل علی محد کہتے رہتے ہو، اس کو چھوڑ دواور مرد بنو، کچھ کما کر
لاؤ محراس کا خاوند پاوجودالی طعن وتشنیع کے درود پاک کا وردنہ چھوڑتا تھا۔ اتفاق سے وہ
فخص کی مہاجن کا مقروض تھا اس نے مطالبہ کیا یہ نہ دے سکا، مہاجن نے عدالت میں
دعویٰ دائر کردیا۔

اب اس کی حورت کو اور بھی موقع لی گیا، خوب زبان درازی کی اور خاوند کو برا بھلا
کہا وہ مرد صالح نگ آگر آگی رات کو اٹھا اور دربار اٹھی میں نہا ہے ہی زاری کی اور
عاجزی ہے مرض کی: یااللہ! تو سب بچھ جانتا ہے۔ میں بیوی اور مہاجن سے لاچار ہوگیا
ہول ۔ تو بے سہاروں کا سہارا ہے تو حاجت مندوں کا حاجت روا ہے۔ دریا ہے رحمت
جوش میں آیا اور اس مرد صالح پر اللہ تعالی نے نیند مسلط کردی اور اس نے خواب میں
دیکھا کہ ایک بزرگ نہا ہے بی حسین وجیل یا کیزہ صورت ماسنے اور نہا ہے شیری زبان سے گویا ہوئے: اے بیارے! کیوں اتنا بے قرار ہو، گھبراؤ جیس تمہارا کام بن
جائے گا۔ میں خور تمہارا مدد گار ہوں اس مرد صائح نے عرض کی کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا:
میں وی ہوں جن برتو درود یاک پڑھتار ہتا ہے۔

یان کر بہت خوش ہوا اور دل کی ساری کی ساری ہے قراری وور ہوگئی اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تھرانے کی ضرورت نہیں، تم صبح وزیراعظم کے پاس جانا اور اس کو وظیفہ کی مقبولیت کی خوشخری سنانا۔ جب وہ سرو درویش بیدار ہوا اور میج کو اپنے ٹوٹے بھوٹے لباس کے ساتھ وزیراعظم کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوا، ورواڑہ پر جا کر ور بالوں سے کہا جی وزیر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان اس کی حیثیت اور لباس د کھے کر مسکراد یے اور کہا: کیا آپ وزیراعظم کے ساتھ ملاقات کرنے کے قابل ہیں؟ چلویہاں سے، بھا گولین ان دربالوں میں ایک رقم دل بھی تھااس کورم آگیا اور کہا: بھائی تغمیر جا۔ بیس وزیر صاحب سے عرض کرتا ہوں اگر اجازت ہوگئی تو طاقات کرلیتا۔ جب وزیر صاحب سے ماجرا بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا: اس آ دمی کو بلالو جب وہ وزیر کے ہاں پہنچا تو وزیر کے استفسار پر سارا واقعہ بیان کردیا۔ وزیراعظم وظیفہ کی خوشخری من کر بہت خوش ہوا اور اسے بجائے ایک سو کے تین سورو ہے دے کررخصت کیا۔

جب وہ مردصالح روپ لے کر گھر پہنچا اور بیوی کو دیا تو وہ بھی خوش ہوگئ بیوی کو روپ دینے دو مردصالح روپ لے کام ورود پاک پڑھنے میں مشغول ہوگیا۔ جب مقدمہ کی تاریخ آئی تو وہ سورو پید لے کرعدالت میں جا پہنچا اور حاکم کے سامنے رکھ دیا۔ قرض خواہ مہاجن وہ روپید کھے کر حاکم ہے کہنے تی : جناب بیدو پید کہیں سے چوری کرکے لایا ہے کیونکہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ س کر حاکم نے بو چھا: بناؤا بیدو پید کہاں سے کیونکہ اس سے معلوم کرو کہ میرے لایا ہے ورنہ قید کر لیے جاؤ کے ۔اس نے کہا میہ بات وزیراعظم سے معلوم کرو کہ میرے یاس دو پید کہاں سے آیا ہے۔

ماکم نے وزیراعظم کی خدمت میں خطاکھا وزیرصا حب نے خط پڑھ کر جواب اکھا: جج صا حب خبر دار! خبر دار! اگر اس بندے کے ساتھ فررا بھی ہے ادبی کرو گے تو معزول کردیئے جاؤ کے۔ جج بیہ جواب پڑھ کرخوف زوہ ہوگیا اور اس مردصالح کو اپنی کری پر بھایا اور بڑی خاطر داری کی اور جوسورو پیاس مردصالح نے دیا تھا وہ واپس کرکے مہاجن کوایی طرف سے سورو پیددے دیا۔

مہاجن نے جب یہ منظرد یکھا تو خیال کیا کہ جب وزیراعظم اور ماکم بھی اس کے ہیں آ ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا بھی اس کے ساتھ ہے۔اس نے وہ سورد پیدوالی دے دیا۔ معلوم ہوا کہ درود پاک دونوں جہان کی افرادیں پوری کرتا ہے۔ کی شاعر نے کیا خوب کھا ہے: ' ہر کہ سازد وردِ جاں صلی علیٰ حاجت دارین اُو گر دو روا جاں جس نے صلی علی کو دردِ جاں بنالیاس کی دونوں جہاں کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ (وعظ بے نظیرص۲۵)

سب تنظيم وجرتهميه تصيده برده شريف

هيخ الاسلام حعنرت هيخ شرف الدين ابوعبدالله محمد بن سعيد بن حماد البوميري ناظم قصیدہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ مرض فالج میں جتلا ہوئے جس سے ان کا نصف بدن بالكل بے حس و معطل ہو كيا۔ متعدد حاذق اطباء كے علاج سے كوئى فائدہ نہ ہوا۔ مرض بوهتا كيا "جول جول دواكي" كي مصداق سيروز بروز تحيف و كمزور موت عطي محك اور ائی صحت و تندری کے عود سے بالکل مایس، متفکر و ملکین رہے اور جناب باری میں وعا كرتے: اس كارساز حقیقی و مسبب الاسباب نے ان كے دل ميں بدالقا كيا كدرسالتمآب کی نعت و مدح میں ایک قصیدہ لقم کریں چنانچے انہوں نے بیقصیدہ لقم کیا بعد پھیل ایک شب خواب من و يكعاكه وه يقعيده وربار رسالت من يزهر بي اورحنور ملى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی ساعت سے نہایت مخطوظ ہور ہے ہیں۔ جب وہ اس بیت پر يہني كے ہے اب ات السنع تو حضور صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في اپنا وست مبارك شخ یومیری کے تمام جم پر پھیرا اور صلے میں ایک بردیمانی عطا فرمائی جب وہ بیدار ہوئے تو خود کو بالکامیج و تندرست اوراییا پایا جیسا که آنهی کوئی مرض بی لاحق نبیس ہوا تھا اور آپ ے جسم پر فی الواقع وہ مبارک جا درموجودتھی جوشب کوعطا فرمائی گئی تھی۔اس برشخ بارگاو خدادندی میں شکرانہ بجالائے۔

مبح کی ضرورت سے شیخ بومیری بازارتشریف لے جارہے تھے راہ میں انہیں ایک بزرگ ملے اورنقل قصیدہ کی اجازت چاہی۔ شیخ نے جواب میں کہا کہ میں نے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں متعدد قصائد لکھے ہیں آپ کون سے قصیدے کی نقل چاہیے ہیں؟ انہوں نے کہا: اس کی جس کی ابتداامین تسلہ کو اللخ سے ہوتی ہے۔
شخ نے کہا: میرے اس قصیدہ کی کسی کو اطلاع نہیں، آپ کو کسے ہوگئ، ان بزرگ نے رات کے خواب کا واقعہ من وعن بیان کیا اور بیفر مایا کہ میں بھی اس وقت بارگاہ رسالت میں موجود تھا چانچے شخ نے انہیں اس قصیدہ کی نقل دے دی۔
میں موجود تھا چنا نچے شخ نے انہیں اس قصیدہ کی نقل دے دی۔

شدہ شدہ بی خبر ملک طاہر کے وزیر شیخ بہاؤ الدین کو پیچی، وہ نہایت حسن وعقیدت سے سروپا برہندان کی خدمت میں حاضر ہوااس قصیدہ کوستا اور نہایت احترائم سے اپنے سر پررکھ کر طالب برکت ہواو نیز سعدالدین فاروتی جو وزیر فدکور کے تاب شیے، اند ھے ہوگئے سے انہوں نے ایک شب خواب میں رسول کریم صلی الشرتعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمات سن کہ وزیر سے قصیدہ بردہ شریف لے کراپی دونوں آنکھوں پر ش لواس کی برکت سے ضداوند کریم تنہیں مینا فرما و سے گھوں انہوں نے جعمیل ارشاد نبوی صبح وزیر موصوف سے تصیدہ لے کراپی آنکھوں سے شریف اور قوری بینا ہوگئے ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناظم تصیدہ کو بردی بیانی علیہ واللہ وسلم کے ناظم تصیدہ کو بردی بیانی علیہ واللہ وسلم کے ناظم تصیدہ کو بردی بیانی علیہ واللہ وسلم کے ناظم تصیدہ کو بردی بیانی علیہ واللہ وسلم کے ناظم تصیدہ کو بردی بیانی علیہ واللہ وسلم کے ناظم تصیدہ کردے کی وجہ اس کا نام قصیدہ بردہ بردہ بر گیا۔

اَلْتَ مُدُ لِلَّهِ مُنْشِى الْخَلْقِ مِنْ عَدَمِ ثُمَّ الصَّلواةُ عَلَى الْمُحْتَادِ فِى القِدَمِ مُتَ شَدِّ مَدِّ الْمُكُونَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ وَالْفَوِيْ قَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمِ هُوَ الْعَبِيْبُ الَّذِي تُرُجِح شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلِ مِّنَ الْآحُوالِ مُقْتَحِم لِكُلِّ هَوْلِ مِّنَ الْآحُوالِ مُقْتَحِم

# اکنبد خضری کی ٹھنڈی جہاؤں کوسلام

یارسول الله حیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضریٰ کی شخندی چھاؤں کو سلام والبائه جو طواف روضه اقدس كري مت و بیخود وجد مین آتی بواؤل کو سلام شہر بطی کے در و دیوار یہ لاکھوں درود زیر ساید رہے والوں کی مدادل کو سلام جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں سدا تا تیامت ان فقیرول اور گداؤل کو سلام ما تکتے ہیں جو وہاں شاہ و گدا بے اشار دل کی ہر دھڑکن میں شامل ان دعاؤں کو سلام اے ظہوری خوش تعیبی لے مٹی جن کو جاز ان کے اشکوں اور ان کی التخاوں کو سلام

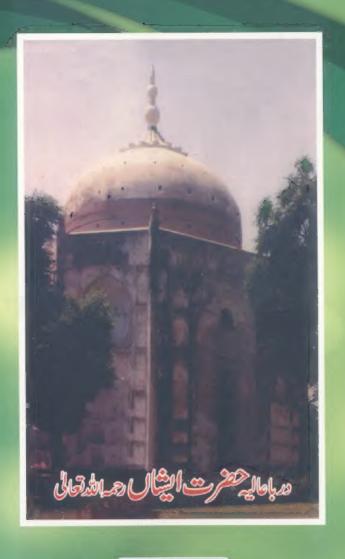

#### مفض کی دیگر کتب

آكينفيض نقشبندىية آكينه عشق مصطفى الناقية ، تذكره جميل عناية الدارين في الصلاة على سيد الثقلين الناقية